



| 124             | • دعوت تقوی                                                | ٢٣٢         | • قیامت سے غافل انسان                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| ۲۸•             | <ul> <li>پېلى بېدائش دوسرى بېدائش كى دليل</li> </ul>       | rro         | • مشركين مكهرسول الله عليه كي بشريت كم مكر تق        |
| M               | • شک کے مار بےلوگ                                          | 724         | • قدرناشناس لوگ                                      |
| · <b>۲</b> Δ (* | <ul> <li>یقین کے ما لک لوگ</li> </ul>                      | rr <u>z</u> | • آسان وزمین کوئی کھیل تماشنہیں                      |
| rar             | • مخالفين نبي عطينة بلاك مون                               | 72          | • فرشتول كا تذكرهٔ                                   |
| MA              | <ul> <li>مختلف مذاہب کا فیصلہ روز قیامت ہوگا</li> </ul>    | ٢٣٨         | • سبتہمتوں سے بلنداللہ جل شانہ                       |
| ۲۸۵             | • چاندسورج ستارے سب مجدہ ریز                               | rrr         | • خفرعليهالسلام مرچکے ہیں                            |
| MA              | • جنت <i>کے مح</i> لات وباغات                              | ٣٣٣         | • جلد بازانسان                                       |
| <b>7</b> /4 9   | • مجدالحرام سے رو کنے والے                                 | 466         | <ul> <li>خودعذاب کے طالب لوگ</li> </ul>              |
| 191             | • مسجد حرام کی اولین بنیاد تو حید ہے                       | rrr         | • انبیاء کی تکذیب کا فروں کاشیوہ ہے                  |
| rgr             | • دنیااورآ خرت کے فائدے                                    | rm          | <ul> <li>یہودی روا یتوں ہے بچو</li> </ul>            |
| rar             | • احکام فج                                                 | 44.4        | • کفرے بیزاری طبیعت میں اضمحلال پیدا کرتی ہے         |
| <b>190</b>      | • بت پرتی کی گندگی ہے دور رہو                              | 101         | • آگ گلستان بن کنی                                   |
| 797             | • قربانی کے جانوراور حجاج                                  | rap         | • ججرت خليل الله عليه السلام                         |
| 799             | • شعائرالله کیا ہیں؟                                       | rom         | • نوح عليه السلام کی دعا                             |
| 1-1             | • قِربانی پرالله تعالی کی کبریائی بیان کرو                 | سلام        | • ایک ہی مقدمہ میں حضرت داؤ داور حضرت سلیمان علیجاال |
| ۳•۳             | • تحكم جبها وصا در هوا                                     | raa         | يحضلف فيصلي                                          |
| <b>r.</b> 9     | • اطاعت اللی ہے رو کئے والوں کا حشر                        | ran         | • آ زِمانش اورمصائب ابوب عليه السلام                 |
| mir             | <ul> <li>کافروں کے دل سے شک وشبنیں جائے گا</li> </ul>      | 777         | • ذوالكفل بي نبيس بزرگ تھے                           |
| ۳۱۳             | <ul> <li>الله تعالی کا بہترین رزق پانے والے لوگ</li> </ul> | ٣٦٣         | <ul> <li>بونس علىيالسلام اوران كى امت</li> </ul>     |
| MIT             | • مناسک کے معنی                                            | 4414        | • استغفار موجب نجات ہے                               |
| <b>۳</b> ۱۷     | • كمال علم رب كى شان                                       | 777         | • دعااور برهایپ میں اولاد                            |
| <b>س</b> اح     | • شیطان کی تقلید                                           | <b>74</b> 2 | <ul> <li>تمام شریعتوں کی روح توحید</li> </ul>        |
| 119             | • منصب نبوت كاحقداركون؟                                    | 747         | • يافث كي اولا د<br>• يافث كي اولا د                 |
| ۳۲۰             | • سورہ جج کو دو تحدول کی فضیلت حاصل ہے                     | 121         | • الله تعالیٰ کی متنی میں تمام کا ئنات               |
| <b>**</b> **    | • امت مسلمه کوسابقه امتول پر فضیلت                         | 124         | • جلد يابد رحق غالب موكا                             |



### تفسير سورة الانبياء

صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف سورہ مریم ' سورہ طہادر سورہ انبیا علیہ السلام عمّاق اول ہے ہیں اور یہی تلا دی ہیں-

# بِنِكَ اللَّهِ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلَّمِ الْمُعْرِضُونَ الْمَا يَاتِيهِمْ هِنْ عَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اللَّهِمَ مَا يَاتِيهِمْ هِنْ ذِحْرِ مِّنَ رَّتِهِمْ مِحْدَثٍ اللَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

رحم وكرم والحاللدك نام سيشروع ٥

لوگوں کے حساب کا دفت قریب آلگا۔ پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں ۞ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئ ٹی نسیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کو دمیں ہی سنتے ہیں ۞ ان کے دل بالکل غافل ہوتے ہیں 'ان ظالموں نے چیکے چیکے مرگوشیاں کیس کہ بیتم ہی جیسا انسان ہے' پھر کیا وجہ ہے جو تم آٹکھوں دکھیے جادو میں آجاتے ہو؟ ۞

اَلنَّاسُ فِي غَفَلَاتِهِمُ وَ رُحَى الْمَنِيَّةِ تُطُحَنَّ

"موت کی چکی زورز ور سے چل رہی ہے اور لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔"

کی طرف کان ہی نہیں لگاتے - بیتازہ اور نیا آیا ہواذ کردل لگا کر سنتے ہی نہیں - اس کان سنتے ہیں' اس کان اڑا دیتے ہیں - ول بنسی کھیل میں مشغول ہیں- بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے میں سمبی اہل کتاب کی کتابوں کی باتوں

کے یو چھنے کی کیاضرورت ہے؟ انہوں نے تو کتاب اللہ میں بہت کچھردوبدل کرلیا، تحریف اور تبدیلی کرنی کی زیاوتی کرلی اور تبہارے پاس تواللہ کی اتاری ہوئی خالص کتاب موجود ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونے پائی -بدلوگ کتاب اللہ سے بے بروائی کررہے ہیں اپنے دلول کواس کے اثر سے خالی رکھنا چاہتے ہیں۔ بلکہ بینظالم اوروں کو بھی بہکاتے ہیں کہتے ہیں کہانپے جیسے ایک انسان کی مانجی تو ہم نہیں کر سکتے -تم کیسےلوگ ہو کہ دیکھتے بھالتے جادوکو مان رہے ہو؟ بیناممکن ہے کہ ہم جیسے آ دمی کواللہ تعالیٰ رسالت اور وی کےساتھ مختص کر دے' پھر

تعجب ہے کہ لوگ با وجو علم کے اس کے جادومیں آجاتے ہیں؟ قل َ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِمُ بَلْ قَالُوۡۤ الصِّغَاثُ أَحَلَامِ بِلِ افْتَرْبُهُ بَلِ هُوَ شَاعِرٌ ۖ فَلْيَأْتِنَا بِايَةٍ كُمَّا أُرْسِلَ الْأَوَّلُوْنَ ٥ مَّا امَّنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا ۚ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞

پنجبرنے کہا میرار وردگار ہراس بات کوجوآ سان وزمین میں ہے بخو بی جانتا ہے 🔾 وہ بہت ہی سننے والا اور پورا دانا ہے- اتنائی نہیں بلکہ بیتو کہتے ہیں کہ بیقر آن پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے ازخود اسے گھڑلیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے ورنہ ہمارے سامنے بیکوئی ایبانشان لائے جیسے کہ اُسکے پنجبر بیسیع کئے تھے 🔾 ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجازین سب ایمان سے خالی تھیں تو کیا اب سیایمان الا کیں مے؟ ٥

(آیت:۲۰۲۷)ان بد کرداروں کے جواب میں جناب باری ارشاد فرماتا ہے کہ بیدجو بہتان باندھتے ہیں ان سے کہنے کہ جوخدا آسان وزمین کی تمام باتیں جانتا ہے جس پر کوئی بات پوشیدہ نہیں'اس نے اس پاک کلام قرآن کریم کو نازل فر مایا' اس میں آگلی پچپلی تمام خرول کاموجود ہوتا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا تاریے والا عالم الغیب ہے۔وہ تمہاری سب باتوں کا سننے والا اور تمہارے تمام حالات کاعلم رکھنے والا ہے۔ پس تنہمیں اس کا ڈررکھنا چاہئے۔ پھر کفار کی ضد نامجھی اور کٹ ججتی بیان فرمار ہا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خود حمران ہیں۔کسی بات پرجمنہیں سکتے ۔بھی کلام اللہ کو جاد و کہتے ہیں تو بھی شاعری کہتے ہیں۔بھی پراگندہ اور بے معنی باتیں کہتے ہیں اور بھی آنخضرت ﷺ كاازخودگھڑليا ہوا بتاتے ہيں- خيال كروكها پئے كسى قول پر بھروسەندر كھنے والا جوزبان پر چڑھے' بك دينے والا بھى متعلَ مزاج كهلانے كامستحل ہے؟ مجھى كہتے تھے اچھا اگريہ سي نبي ہے تو حضرت صالح عليه السلام كي طرح كوئى اونمنى لے آتا يا حضرت موى عليه السلام کی طرح کا کوئی معجزه دکھا تا یا حضرت عیسیٰ علیه السلام کا کوئی معجزه و ظاہر کرتا – بے شک اللہ ان چیزوں پر قادرتو ضرور ہے کیکن اگر ظاہر

ہوئیں اور پھر بھی بیا پنے کفرے نہ ہٹے تو عاوت الٰہی کے تحت عذاب الٰہی میں پکڑ لئے جائیں گے اور پیس دئے جائیں گے۔عمو ماا گے لوگوں نے یہی کہااورایمان نصیب نہ ہوااور غارت کردیئے گئے۔ای طرح بیمی ایسے معجز ے طلب کررہے ہیں۔اگر ظاہر ہوئے تو ایمان نہ لا کمیں گاورتباہ ہوجائیں گے- جیے فرمان ہے إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ الْخُ ، جن پرتيرے رب كى بات ثابت ہو چكى ہے وہ كوتمام تر مجز ب

د کیولیں'ایمان قبول نہ کریں ہے۔ ہاں عذاب الیم کے معائنہ کے بعد تو فورا تسلیم کرلیں مے کیکن وہ محض بے سود ہے۔ بات بھی یہی ہے کہ

انہیں ایمان لانا ہی نہ تھاور نہ حضور علی کے بیٹار مجزات روزمرہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ بلکہ آپ کے یہ مجزے دیگرانہ یا علیہ مجل سے بہت زیادہ ظاہراور کھلے ہوئے تھے۔ ابن ابی حاتم کی ایک بہت ہی خریب روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مجمع مجمع مبی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن کررہے تھے۔ استے میں عبداللہ بن سلول منافق آیا۔ اپنی گدی بچھا کر ابنا تکید لگا کروجا ہت سے بیٹھ گیا۔ تھا بھی گوراچٹا 'بڑھ بڑھ کرفھا حت کے ساتھ با تیں بنانے والا کہنے لگا ابو برتم حضور تھا تھے ہے کہو کہ آپ میں دکھا میں جیسے کہ آپ سے پہلے کے انبیاء نشان اس اس کے علیہ السلام اونٹی لائے والا کہنے گا اور آسمانی دستر خوان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کررونے لگے۔ است صالح علیہ السلام اونٹی لائے تھے السلام اونٹی لائے اور آسمانی دستر خوان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کروونے گئے۔ است میں حضور عیاتے گئے میں میں جو اور اس منافق کی فریاد دربار میں اس منافق کی فریاد دربار دستور عیاتے ہیں جو جاور اور اس منافق کی فریاد دربار دسالت میں پنچاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا 'سنومیرے لئے گھڑے نہ ہو جایا کرو۔ صرف اللہ ہی کے گھڑے ہوا کرو۔ صحابہ نے کہا ' حضور عیاتے ہمیں اس منافق ہے بڑی ایڈ اپنچتی ہے۔

## وَمَّا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نَّوْجِ آلِيهِمْ فَسَعَلُوْ الْمُلَ الْمُوْرِ اللَّهِمْ فَسَعَلُوْ الْمُلَ الْدِّكِرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَمَا كَانُوْ الْحِلِدِيْنَ ﴿ ثُمَّ صَدَقَنْهُمُ الْوَعْدَ يَاكُنُو الطَّعَامُ وَمَلْ كَانُو الْحِلِدِيْنَ ﴿ ثُمَّ صَدَقَنْهُمُ الْوَعْدَ فَانْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَا فِي وَآهْلَكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ فَانْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَا فِي وَآهْلَكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ فَانْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَا فِي وَآهْلَكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ وَمَنْ نَشَا فِي وَآهْلَكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ ﴾

تھے ہے پہلے بھی جتنے پیٹیمرہم نے بھیج سمجی مردی تھے جن کی طرف ہم وتی اتارتے تھے۔ پس تم اہل کتاب سے پوچھلوا گرخود تنہیں علم ندہوتو ۞ ہم نے انہیں ایسے بھتے کے جنوبی اور خرد جن جن کو ہم نے انہیں اور جن جن کو ہم نے جاہا ہے تھے کہ وہ کھانا ندکھا کیں اور خرد ہم نے والے تھے ۞ پھر ہم نے وال سے کئے ہوئے سب وعدے ہیچے کئے۔ انہیں اور جن جن کو ہم نے جاہا ہے۔ خات عطافر مائی اور حدسے نکل جانے والوں کو غارت کردیا ۞



یقینا ہم نے تہہاری جانب کتاب ناز ل فر مائی ہے جس میں تہہارے لئے نصیحت ہے۔ کیا پھر بھی تم عظمندی نہیں کرتے ۞ اور بہت ی بستیاں ہم نے جاہ کردیں جو سم گارتھیں اوران کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کردیں ۞ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کرلیا تو گھاس سے بھا گئے ۞ بھاگ دوڑ نہ کرواور جہاں متہمیں آسودگی دی گئی تھی وہیں لوٹو اوراپنے مکانات کی طرف جاؤتا کہتم سے سوال تو کرلیا جائے ۞ کہنے لگے ہائے خرابی ہماری بے شک متھ تو ہم سم گار ۞ پھرتو ان کا بہی تول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑسے کئے ہوئے اور بچھے پڑے ہوئے کردیا ۞

قدرنا شناس لوگ: ﴿ ﴿ آیت: ۱۰-۱۵) الله تعالی این کلام پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کی قدرومنزلت پر وُخت دلانے کے لئے فرما تا ہے کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے جس میں تمہاری بزرگی ہے تمہارا دین تمہاری شریعت اور تمہاری با تیں ہیں پھر تعجب ہے کہ تم اس اہم نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اس اتن بڑی شرافت والی کتاب سے خفلت برت رہے ہو۔ جیسے اور آیت میں ہو اِللّهٔ لَذِ کُرْ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ الْحُنْ تیرے لئے اور تیری قوم کے لئے یہ سے حت ہے اور تم اس کے بارے میں ابھی ابھی سوال کئے جاؤگے۔

پھر فرما تا ہے ہم نے بہت ی بستیوں کے ظالموں کا چورا کر دیا ہاور آ بت میں ہے ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت ی بستیں ہلاک کر دیں۔ اور آ بیت میں ہے کتی ایک بستیاں ہیں جو پہلے بہت عود ج پراورا نہائی رونق پرتھیں لیکن پھر دہاں کے لوگوں کے ظلم کی بناء پرہم نے ان کا چورا کر دیا بھس اڑا دیا۔ آبادی ویرانی سے اور رونق سنسان سنائے میں بدل گئی۔ ان کی ہلاکت کے بعد اور لوگوں کو ان کا جانشین بنادیا ایک قوم کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری یونمی آبی رہیں۔ جب ان لوگوں نے عذا بوں کو آتاد کھولیا بھین ہوگیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کے عذاب آگے تو اس وقت گھرا کر راہ فرار ڈھونڈ نے لگے۔ لگے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کر نے۔ اب بھاگو دوڑ ونہیں بلکہ اپنے محلات میں اور اپنے عیش وعشرت کے سامانوں میں پھر آ جاؤ تا کہتم سے سوال جواب تو ہو جائے کہتم نے اللہ ک نعمتوں کا شکر ادا بھی کیایا نہیں؟ بیفر مان بطور ڈانٹ ڈ پٹ کے اور انہیں ذکیل و حقیر کرنے کے ہوگا۔ اس وقت یہ اپنی کہاں تک کہاں کا تا سے صاف کہیں گئے واز دیادی ہوائے اور یہ سل دیئے جا کیں۔ ان کا خال کا تا کہ موجائے اور ان کی آ واز دیادی ہوائے اور یہ سل دیئے جا کیں۔ ان کا خال بان کا جانا کی تو اور ان کی آ واز دیادی ہوائے اور یہ سل دیئے جا کیں۔ ان کا خال کی خالیا میں ان کی ان ان اس بی قلم بند ہوجائے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِيْنَ ﴿ لَوُ اَرَدْنَا اللّهِ مَا لَكُ اللّهِ وَالْمَا الْحِبِيْنَ ﴿ اللّهِ وَلَكُمُ الْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقُ لَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقُ لَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقُ وَلَهُ مَنَ فِي السّمَوْتِ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ فَي وَلَهُ مَنَ فِي السّمَوْتِ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ فَي وَلَهُ مَنَ فِي السّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكُمُ وَلَهُ مَنَ فِي السّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكُمُ وَلَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُ وَنَ ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكُمُ وَلَ النّهَا رَلَا يَفْتُرُونَ وَلَا يَسْتَحْسِرُ وَنَ ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكُمُ وَلَ النّهَا رَلَا يَفْتُرُونَ ﴾ وَلا يَسْتَحْسِرُ وَنَ ﴿ يَسْتَحْسِرُ وَنَ ﴿ يَسْتَحْسِرُ وَنَ ﴿ يُسَتَحْسِرُ وَنَ ﴿ يَسْتَحْسِرُ وَنَ ﴿ النّهَا رَلَا يَفْتُرُونَ وَلَا يَسْتَحْسِرُ وَنَ ﴿ النّهَا لَا لَيْلُ وَالنّهَا رَلَا يَفْتُرُونَ فَي السّمَا فَي فَا لَهُ وَلَا يَسْتَحْسِرُ وَنَ ﴿ السّمَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ وَالنّهَا رَلَا يَفْتُ وَلَا اللّهُ الْعَلَالُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُهُ الْعَلْمُ الْعَلَالُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُولُولُ السّمَالِي اللّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ الللللّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ ال

ہم نے آسان وزمین اوران کے درمیان کی چیز وں کو پھیٹسی کھیل کرنے کے لئے نہیں بنایا ۞ آگر ہم یونہی کھیل تماشے کابی ارادہ کرتے تو ہم اسے اپنے پاس سے ہی بنالیتے لیکن ہم کرنے والے ہی نہیں ۞ بلکہ ہم کچ کوجموٹ پر پھینک مارتے ہیں۔ کچ جموث کا سرتو ژریتا ہے اوروہ اسی وقت نابود ہوجا تاہے ہم جو با تیں بناتے ہوؤہ تمہارے لئے باعث خرابی ہیں ۞ آسانوں اورزمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے جواس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرش کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں ۞ دن

### رات تنجیم بیان کرتے رہتے ہیں اور ذرای بھی کا بی نہیں کرتے 🔾

آسان وزمین کوئی کھیل تماشنہیں: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۱-۲۰﴾ آسان وزمین کواللہ عالی نے عدل سے پیدا کیا ہے تا کہ بروں کو ہرااور نیکوں کو جزاد ہے۔ اس نے آئیس ہے کاراور کھیل تماشے کے طور پر پیدائیس کیا۔ اور آیت میں اس مضمون کے ساتھ ہی بیان ہے کہ یہ گان تو کفار کا ہے جن کے لئے جہنم کی آگے جارے۔ دوسری آیت کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اگر ہم کھیل تماشا ہی چا جتے تو اسے بنا لیتے ۔ ایک معنی یہ ہیں کہ اگر ہم کھورت کرنا چا ہے۔ لیتے ۔ ایک معنی اہل یمن کے زد یک بیوی کے بھی آتے ہیں۔ یعنی ہم اگر بیوی بنانا چا ہے تو تو رمین میں ہے جو ہمارے پاس ہے کی کو بنا لیتے ۔ ایک معنی اہل یمن کے زد یک بیوی کے بھی آتے ہیں۔ یعنی ہم اگر بیوی بنانا چا ہے تو تو رمین میں ہے ہی اولاد چا ہے۔ لیکن بیدونوں معنی آئی ہیں میں لازم وطروم ہیں۔ بیوی کے ساتھ ہمارے پاس ہے کی کو بنا گھوت میں ہے کی اعلی منظور ہوتا کہ اس کی اولاد ہوتو اپنی گھوت میں ہے کی اعلی در ہے کی گلوق کو یہ منصب عطافر ما تا لیکن وہ اس بات سے پاک اور بہت دور ہے اس کی تو حیداور غلبہ کے ظاف ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ پس وہ مطلق اولاد سے پاک ہے نہیں تا سی کا بینا ہے نہ بین ہی ہم یہ کہ ان نو باتوں اور میں ہیں۔ ان کینا فاعلین میں ان کونا فیہ کہا گیا ہے یعنی ہم میر نے والے ہی نہ تھے۔ بلکہ باہدر حت سے سے اللہ واحد تہار پاک ہے اور بلند ہے۔ ان کنا فاعلین میں ان کونا فیہ کہا گیا ہے یعنی ہم میر کے والے ہی نہ تھے۔ بلکہ باہدر حت سے اللہ والے ہی نہ تھے۔ بلکہ باہدر حت سے اللہ والے ہی کہ تھے۔ بلکہ باہدر حت سے اللہ والے ہی نہ تھے۔ بلکہ باہدر حت

فرشتوں کا تذکرہ : ہے ہے ہم تن کوواضح کرتے ہیں اسے کھول کر بیان کرتے ہیں جس سے باطل دب جاتا ہے ٹو ف کر چورا ہوجاتا ہے اور فورا ہوٹ جاتا ہے۔ دوہ ہے بھی ای لائق وہ گھر نہیں سکتا نہ جم سکتا ہے نہ دیر تک قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ کے لئے جولوگ اولاد یں تھہرار ہے ہیں ان کے اس واہی قول کی وجہ سے ان کے لئے ویل ہے انہیں پوری خرابی ہے۔ پھرار شاد فرماتا ہے کہ جن فرشتوں کوتم اللہ کی لڑکیاں کہتے ہوان کا حال سنواور اللہ کی الوہیت کی عظمت دیکھو آسان وزمین کی ہر چیزای کی ملکیت میں ہے۔ فرشتے اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ناممکن ہے کہ کسی وقت سرشی کریں۔ نہ حضرت میے کو بندہ اللہ ہونے سے شرم نہ فرشتوں کو اللہ کی عبادت سے عارف نہ ان میں سے کوئی تکبر کر سے یا عبادت سے جی چرائے اور جو کوئی ایسا کر سے تو ایک وقت آر ہا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے میدان محشر میں سب کے ساتھ ہوگا اور اپنا کیا بھر سے عبادت سے جی جہائیں گھراتے بھی نہیں 'سستی اور کا بلی ان کے پاس بھی نہیں پھٹکی۔ دن رات اللہ کی فرمان کی تعبیل سے واطاعت میں گھراتے بھی نہیں 'سستی اور کا بلی ان کے پاس بھی نہیں پھٹکی۔ دن رات اللہ کی فرمان کی تعبیل سے رکتے واطاعت میں گے ہوئے ہیں۔ نیت اور عمل دونوں موجود ہیں۔ اللہ کی کوئی تافر مانی نہیں کرتے نہ کہی فرمان کی تعبیل سے رکتے ہیں۔

ابن ابی جاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ عظیہ صحابہ کے مجمع میں تھے جوفر مایا لوگو! جو میں سنتا ہوں' کیاتم بھی سنتے ہو؟ سب نے جواب دیا کہ حضرت علیہ ہم تو بچھ بھی نہیں سن رہے۔ آپ نے فرمایا' میں آ سانوں کی چر چراہٹ سن رہا ہوں اور حق تو یہ ہے کہ اسے چر چرا نا ہی چاہ سن سن ہو عبد اللہ بن حارث بن نوفل فرماتے ہی چاہئے اس لئے کہ اس میں ایک بالشت بھر جگہ ایک نہیں جہاں کسی نہ کس خوشت کا سر بجد سے میں نہ ہو عبد اللہ بن حارث بن نوفل فرماتے ہیں' میں حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ کے پاس ہی شاہوا تھا اس وقت میں چھوٹی عمر کا تھا میں نے ان سے اس آیت کا مطلب بو چھا کہ بولنا ہوں کا بینا میں سے جاتا ہوں نہیں تہیں ہوگئی ہیں روکتا؟ میر سے اس سوال پر چو کئے ہوکر آپ نے فرمایا' یہ بچکون ہے؟ لوگوں نے کہا بنوعبد المطلب میں سے ہے۔ آپ نے میر کی پیشانی چوم کی اور فرمایا' بیار سے بچشیج ان فرشتوں کے لئے ایسی ہی ہے جسے ہمار سے لئے سانس لینا۔ دیکھوچلتے پھر تے' بولتے بیالتے تمہار اسانس برابر آتا جاتا رہتا ہے۔ ای طرح فرشتوں کی تبیج ہروقت جاری رہتی ہے۔



ن لوگوں نے جنہیں معبود بنار کھا ہے کیاوہ مردول کوز مین سے زندہ کردیتے ہیں؟ ۞ اگر آسان وز مین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور معبود بھی ہوتے تو سے دونوں درہم برہم ہوجاتے - اللہ تعالیٰ عرش کا رب اور ہراس وصف سے پاک ہے جو بیشٹرک بیان کرتے ہیں ۞ کوئی نہیں جواس سے باز پرس کر سکے اوراس کے سواکوئی نہیں جس سے بازیرس نہ کی جاتی ہو ۞

سبتہمتوں سے بلنداللہ جل شانہ: ﴿ ﴿ ﴿ آ بَت: ٢٢-٢١) شرک کی روید ہورہی ہے کہ جن جن کوتم اللہ کے سوابوج رہے ہوان میں ایک بھی ایا نہیں جومردوں کو جلا سے کئی میں یا سب میں مل کر بھی یہ قدرت نہیں ' پھر انہیں اس قدرت والے کے برابر ماننا یا ان کی بھی عبادت کرنا کس قدرنا انصافی ہے؟ پھر فرما تا ہے سنو!اگریہ مان ایا جائے کہ فی الواقع بہت ہے معبود ہیں تولازم آئے گا کہ زمین وآسان تباہ و برباد ہوجا کیں جیسے فرمان ہے ما اُتعَادَ اللّٰهُ مِنُ وَّلَدِ اللّٰهِ مِنُ وَلَدِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کِلْ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کُونُ کُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کَ مِن کَرِدہ اللّٰهِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا کُلُونُ کَلُونُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَلِی کُلُونُ کَا اللّٰہُ کَا لَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا کُلُونُ کَا کُلُونُ کَلُونُ کُلُونُ کَا کُلُونُ کَلُونُ کُلُونُ کَلُونُ کَلُونُ کُلُونُ کَلُونُ کَلُونُ کُلُونُ کَا کُلُونُ کَلُونُ کَلُونُ کُلُونُ کَلُونُ کَلُونُ کُلُونُ کَلُونُ کَلُونُ کُلُونُ کُ

اَمِرِ اتَّخَذُوْ ا مِنْ دُوْنِهُ الِهَةُ وَلُهُ هَاتُوْ ابُرْهَانَكُمُ الْمِرَاتُخَذُوْ ا مِنْ دُوْنِهُ الِهَةُ وَلُلَهَ الْفُوا بُرْهَانَكُمُ الْمُدَا ذِكْرُمَنْ مَّعِي وَذِكْرُمَنْ قَبْلِي الْحَثَّرُهُمُ لَا لَهُ الْحَثَّرُهُمُ لَا الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا ارْسَلْنَا مِنَ لَيَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا ارْسَلْنَا مِنَ لَيْعَلِمُونَ ﴿ وَمَا ارْسَلْنَا مِنَ لَيْعَلِمُونَ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ



کیاان لوگوں نے اللہ کے سوااور معبود بنار کھے ہیں؟ ان سے کہدو کہلاؤا پی دلیل پیش کرؤیہ ہے میرے ساتھ والوں کی دلیل اور بھے سے اگلوں کی دلیل بات بیہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کونیس جانے - ای وجہ سے منہ موڑے ہیں ۞ تجھ سے پہلے بھی جورسول ہم نے بھیجا' اس کی طرف بھی وی تازل فرمائی کہ

میرے سواکوئی معبور نہیں - پس تم سب میری ہی عبادت کرو 🔾

حق سے غافل مشرک: ہے ہے ہے (آیت: ۲۳ – ۲۵) ان لوگوں نے اللہ کے سواجن جن کو معبود بنار کھا ہے ان کی عبادت پر ان کے پاس کو کی دلیل نہیں اور ہم جس اللہ کی کتابیں ای کی دلیل بیں اور ہم جس اللہ کی کتابیں ای کی دلیل میں با آ واز بلند شہادت دیتی ہیں جوتو حید کی موافقت میں اور کا فروں کی خود پر سی کے خلاف سے پہلے کی تمام الہا می کتابیں ای کی دلیل میں با آ واز بلند شہادت دیتی ہیں جوتو حید کی موافقت میں اور کا فروں کی خود پر سی حفال ہیں میں ہیں۔ جو کتاب جس پیغیر پر انزی اس میں سے بیان موجود رہا کہ اللہ کے سواکو کی لائق عبادت نہیں لیکن اکثر مشرک حق سے غافل ہیں اور ربانی باتوں سے منکر ہیں۔ تمام رسولوں کو تو حید کی ہی تلقین ہوتی رہی ۔ فرمان ہے و سُنالُ مَنُ اُرسُلُنا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رُسُلِنا اللہ اللہ و اُسُولِک میں اللہ اللہ و اُسُلُنا مِنُ اَرسُلُنا فی کُولُ اللہ و اُسُلُنا وَ اُسُلُنا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رُسُلِنا کی عبادت کر اور اس کے سوا اور کوئی معبود مقرر کیا تھا کہ وہ اس کی عبادت کر واور اس کے سوا ہرا کہ کی عبادت سے الگ رہو۔ پس انبیاء کی شہادت بھی ہی ہی ہورخود فطرت اللہ بھی ای کی شاہد ہے۔ اور شرکین کی کوئی دلیل نہیں۔ ان کی ساری چینیں بیکار ہیں اور ان پر اللہ کا غضب شہادت بھی ہی ہی ہور خود فطرت اللہ بھی ای کی شاہد ہے۔ اور شرکین کی کوئی دلیل نہیں۔ ان کی ساری چینیں بیکار ہیں اور ان پر اللہ کا غضب ہو اور ان کے لئے خت عذا ہے۔

وَقَالُوا النَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحِنَهُ عَلَى عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿
لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِآمْرِم يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ لَا يَسْفَعُونَ لِاللَّهِ لِلَنِ ارْتَضِي وَهُمْ مِّنَ اللَّهِ لِلْنِ ارْتَضِي وَهُمْ مِّنْ اللَّهِ لِلْنِ ارْتَضِي وَهُمْ مِّنْ اللَّهِ بِنَهُ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ النِّ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ فَدُنِيهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ النِّ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ فَذَالِكَ بَحْزِي الظّلِمِينَ ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِي الظّلِمِينَ ﴿ فَذَالِكَ نَجْزِي الظّلِمِينَ ﴿ فَذَالِكَ نَجْزِي الظّلِمِينَ ﴿ فَذَالِكَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْحَلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولا و بے غلط ہے۔ اللہ پاک ہے؛ بلکہ وہ سب اس کے ذی عزت بندے ہیں ۞ کسی بات میں اللہ پر پیش دی تہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں ۞ وہ ان کے آگے چھے کے تمام امور سے واقف ہے۔ وہ کسی کی بھی سفارشنہیں کرتے بجو ان کے جن سے اللہ خوش ہو۔ وہ تو خو و بیت اللہ کے سوائیں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزادیں'ہم ظالموں کو ای ہیت اللہ کے سوائیں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزادیں'ہم ظالموں کو ای کست میں ۞

خشیت اللی: ﴿ ﴾ ﴿ آیت: ٢٦-٢٩) کفارمکه کاخیال تھا کہ فرشتے الله کی لڑکیاں ہیں۔ ان کے اس خیال کی تر دید کرتے ہوئے الله پاک فرما تا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے 'فرشتے اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں 'بڑی بڑائیوں والے ہیں اور ذی عزت ہیں۔ قولا اور فعلاً ہر وقت اطاعت اللی میں مشغول ہیں۔ نہ تو کسی امر میں اس ہے آ گے بڑھیں نہ کسی بات میں اس کے فرمان کا خلاف کریں بلکہ جو وہ فرمائے دوڑ کراس کی بجا آ وری کرتے ہیں۔ اللہ کے علم میں گھرے ہوئے ہیں اس پرکوئی بات پوشیدہ نہیں۔ آ گے پیچھے وائیں بائیں کا اسے علم ہے ذرے ذرے کا وہ دانا ہے۔ یہ پاک فرشتے بھی اتی مجال نہیں رکھتے کہ اللہ کے کسی مجرم کی اللہ کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف سفارش کے لئے لب ہلا سکیں۔ جیسے فرمان ہے مَنُ ذَالَّذِی یَشُفَعُ عِنْدَہ اللّٰ بِاذُنِهِ وہ کون ہے جواس کی اجازت کے بغیر کی کی شفاعت سفارش اس کے پاس کے پاس کے باس کی باس کی کی شفاعت سفارش اس کے پاس کے پاس کسی کی شفاعت اس کی اپنی اجازت کے بغیر جل نہیں سکتی۔ اس محمار بندے اس کی اپنی اجازت کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اس معمون کی اور بھی بہت می آئیتیں قرآن کر پیم میں موجود ہیں۔ فرشتے اور اللہ کے مقرب بندے کل کے کل شخصت اللی سے بمیت رب سے کرزاں وتر سال رہا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی الوہیت کا دعوی کرے ہم اسے جہنم واصل کر دیں خالموں سے ہم ضرورانقام لے لیا کرتے ہیں۔ یہ بات بطور شرط ہے اور شرط کے لئے بیضروری نہیں کہ اس کا وقوع بھی ہو۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ خاص بندگان اللی میں سے کوئی ایبانا پاک دعوی کرے اورائی خت سزا بھگتے ۔ اس طرح کی آئیت قُلُ اِن کَان لِلرَّ حُسُنِ وَلَدٌ اورلَقِنُ اَشُرَ کُتَ الْخُ ہُے۔ پُس نہ تورض کی اولا دنہ نبی کریم عیلتے سے شرک میں۔

# أَوَ لَمْ يَرَالْذِيْنَ كَفَرُوْ النَّا السَّمُوْتِ وَ الْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقُنْهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْحَ حِيِّ اَفَلا يُوْمِنُوْنَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْ يَعْدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا \* وَهُمُ مُ سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْ عَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا \* وَهُمُ الذِي حَلَقَ الذِي وَالنَّهَا رَوَالشَّمْسَ عَنْ اليَّهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَهُو الَّذِي حَلَقَ الذَّلَ وَالنَّهَا رَوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۞ وَالْقَمَرُ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۞ وَالْقَمَرُ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۞

کیا کافرلوگوں نے بیٹیں دیکھا کہ آسان وزمین مند بند ملے جلے تھے۔ پھر ہم نے انہیں کھول کرجدا جدا کیا اور ہرزندہ چیز کوہم نے پانی سے پیدا کیا کیا ہیاوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے ۞ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بناد ہے تا کہ وہ کلو آکو ہلانہ سکے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنادیں تا کہ وہ ہدایت حاصل کریں ۞ آسان کو محفوظ جھت بھی ہم نے بی بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے ۞ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن مورج اور چاند کو پیدا کیا ہے ان میں سے ہرا کیا اپنے اسپنے آسان میں تیرتے پھرتے ہیں ۞

زبردست غالب: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٠-٣٣) الله تعالی اس بات کو بیان فر ما تا ہے کہ اس کی قدرت پوری ہے اور اس کا غلبہ زبردست ہے۔ فرما تا ہے کہ جوکا فر اللہ کے سوااوروں کی پو جاپاٹ کرتے ہیں' کیا انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور سب چیز کا تگہبان بھی وہی ہے پھراس کے ساتھ دوسروں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ ابتدا میں زمین و آسان ملے جلے ایک دوسر ہے پیوست تہ بہتہ تھے اللہ تعالی نے انہیں الگ الگ کیا زمینوں کو نیخ آسانوں کو اوپر فاصلے ہے اور حکمت سے قائم کیا۔ سات زمینیں پیدا کیں اور سات ہی آسان بنائے۔ زمین اور پہلے آسان کے درمیان جو ف اور خلار کھا۔ آسان سے پانی برسایا اور زمین سے پیدا وار اگائی - ہر زندہ چیز پانی سے پیدا وار اگائی - ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی۔ کیا ہے سامنے موجود پاتے ہیں گائے ہے پیدا کی۔ کیا ہے کہ کا سامنے موجود پاتے ہیں گائے ہے پیدا کی۔ کیا ہے کہ کا کہ ہوکر شرک کونیس جھوڑتے ؟

فَفِيُ كُلِّ شَيئًى لَّه آيَةٌ ۚ تَدُلُّ عَلَى آنَّه وَاحِدٌ

یعنی ہر چیز میں اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کا نشان موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ پہلے رات تھی یا دن؟ تو آپ نے فر مایا کہ پہلے زمین و آسان ملے جلے تہہ بہہ تھے تو ظاہر ہے کہ ان میں اندھیر اہوگا اور اندھیر سے کا نام ہی رات ہے تو ثابت ہوا کہ رات پہلے تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کی تغییر بوچی گئی تو آپ نے فر مایا 'تم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا 'وین و آسان سب ایک ساتھ اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر واور جووہ جواب دیں 'جھ سے بھی کہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا 'وین و آسان اور زمین کو چرکر اس میں سے پانی برسایا اور زمین کو چرکر اس میں سے بانی برسایا اور زمین کو چرکر کی تو آسان کو بھاڑ کر اس میں سے پانی برسایا اور زمین کو چرکر کی تعلیٰ ہو گئی ہو؟ لیکن آج وہ وسوسہ دل سے جواب بیان کیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فر مانے گئی آج جھے اور بھی یقین ہوگیا کہ قرآن کے علم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بر ھے ہوئے ہیں۔ میر سے جی میں کبھی خیال آتا تھا کہ ایسا تو نہیں ابن عباس گی جرات بڑھی کی ہو؟ لیکن آج وہ وسوسہ دل سے جاتا رہا۔ آسان کو بھاڑ کر سات آسان بنائے۔ زمین کے مجموعے کو جیکر سات زمینیں بنا کیں۔

شان اللی دیکھے اس حصاور اس کلڑے کے درمیان بلند پہاڑی حائل ہے۔ یہاں سے وہاں پہنچا بظاہر تخت دشوار معلوم ہوتا ہے
لیکن قدرت اللی خود اس پہاڑ میں راستہ بنادیتی ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں اور وہاں کے یہاں پہنچ جا کیں اور اپنے کام کاج پورے کر
لیں۔ آسان کو زمین پڑش قبے کے بنادیا جیے فرمان ہے کہ ہم نے آسان کو اپنے ہاتھوں بنایا اور ہم وسعت اور کشادگی والے ہیں۔ فرما تا
ہے قتم آسان کی اور اس کی بناوٹ کی۔ ارشاد ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے سروں پر آسان کو کس کیفیت کا بنایا ہے اور کس
طرح زینت دے رکھی ہے اور لطف یہ ہے کہ استے بڑے آسان میں کوئی سوراخ تک نہیں؟ بنا کہتے ہیں 'قباور خیمے کے کھڑا کرنے کو جیسے
رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کی بنا کیں پانچ ہیں جیسے پانچ ستون پرکوئی قبہ یا خیمہ کھڑا ہوا ہو۔ پھر آسان جوشل جھت کے ہے ہیں ہے ہی محفوظ بلند پہرے چوکی والا کہ کہیں سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ ا۔ بلند و بالا اونچا اور صاف ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ کی شخص نے حضور علیہ ہے۔ سوال کیا کہ بی آسان کیا کہ یہ آسان کیا ہے؟ آپ نقصان نہیں پہنچ ا۔ بلند و بالا اونچا اور صاف ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ کی شخص نے حضور علیہ ہے۔ سوال کیا کہ یہ آسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 'رکی ہوئی موج ہے۔ بیروایت سندا غریب ہے۔

کین لوگ اللہ کی ان زبردست نشانیوں ہے بھی بے پرواہ ہیں۔ جیسے فرمان ہے آسان وز بین کی بہت ی نشانیاں ہیں جولوگوں کی نگاہوں سے ہیں بھر ہی وہ ان ہے مند موڑے ہیں۔ کوئی غور و گرنہیں کرتے بھی نہیں سوچے کہ کتا پھیلا ہوا 'کتابلند' کس قدر عظیم الشان بہ آسان ہمارے سروں پر بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے۔ پھر اس میں کس خوبصور تی ہے۔ ساروں کا بڑا او ہور ہا ہے ان میں بھی کوئی تشہر اہوا ہے 'کوئی چان پھر تا ہے۔ پھر سورج کی چال مقرر ہے۔ اس کی موجود گی دن ہے اس کا نہ نظر آنا رات ہے۔ پورے آسان کا جرام ہونی ایک میں سورج پورا کر لیتا ہے۔ اس کی چال کو اس کی تیزی کو بجر خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ یوں قیاس آرائیاں اور انداز کر نا اور ہا ہے۔ بی اسرائیل کے عاہدوں میں ہے ایک نے آپی تمیں سال کی مدت عبادت پوری کر لی گرجی طرح اور عاہدوں پر سیال کی عباد ہوں کی اس کے عاہدوں میں ہے ایک نے آپی تمیں سال کی مدت عبادت پوری کر لی گرجی طرح اور عاہدوں پر عبادت کے دیا نے میں کوئی گناہ کر کیا ہو گا ؟ اس نے کہا اس ایک بھرتم نے کی گناہ کا پورا قصد کیا ہو گا جواب دیا ایسا بھی مطلقا خبادت نے دیا نے میں کوئی گناہ کر کیا ہو گا ؟ اس نے کہا اس ایک بھرتم نے کی گناہ کا پورا قصد کیا ہو گا جواب دیا ایسا بھی مطلقا خبر ہوا۔ اس نے کہا بہہ میکن ہے کہ تم نے آسان کی طرف نظری ہوا و تورود تد ہر کے بغیر بی بالی ہو عباد نے جواب دیا ایسا تھی مطلقا خبر ہوا ہوا ہو گا ہوا۔ پھر ایک کے بعد دوسرے کا بڑھنا و گا گا کی اس نے کہا ہوا کی گئی ہوا۔ اس کے انداز اور ہے۔ ہوا دیا ہوا دراس کی انداز مقر کہ کود کھو۔ سورج کا نورا کی میا ہوا کہ اس کے بھرائی کی بہا آوری میں مشخول ہے۔ چیسے فر مان ہے وہاں الگ ہے انداز اور ہے۔ ہرا یک اپنے اپنے فلک میں گویا تیرتا پھر اس کے درات کو رسکون بنانے والا ہے۔ وہی درات کو رسکون بنانے والا ہے۔ وہی دوال ہے۔ وہی دری عرف خبرت غلی والا اور ذی علم علم والا ہے۔ وہی رات کو پر سکون بنانے والا ہے۔ وہی دوالا ہے۔ وہی رسکون بنانے والا ہے۔ وہی دوالا ہے۔ وہی سوری خلیا کہا تھا کہ دوالا ہے۔ وہی دوالا ہے۔ وہ

### وَمَا جُعَلْنَا لِبَشَرِ مِّنَ قَبْلِكَ الْمُكْلَدُ اَفَا إِنَ مِّتَ فَهُمُ الْخُلِدُونَ۞كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَهُ الْمُوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَالْكِنَا ثُرْجَعُونَ۞

تھے ہے پہلے کے کسی انسان کو بھی ہم نے دوام اور بھیکٹی نہیں دی' کیا اگر تو مرگیا تو وہ ہمیشہ کے لئے رہ جا کیں گ؟ ۞ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہرا کیک کو ہرائی بھلائی میں جتلا کرتے ہیں' تم سب ہماری ہی طرف کوٹائے جاؤگے ۞

خضر علیہ السلام مر چکے ہیں: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۲ - ۲۵) جَنے لوگ ہوئے سب کوہی موت ایک روز ختم کرنے والی ہے۔ تمام روئے زمین کے لوگ موت سے ملنے والے ہیں۔ ہاں رب کی جلال واکرام والی ذات ہیں گی اور دوام والی ہے۔ ای آیت سے علاء نے استدلال کیا ہے کہ حضرت خضر مر گئے۔ یہ غلط ہے کہ وہ اب تک زندہ ہوں کیونکہ دہ بھی انسان ہی تھے ولی ہوں یا نبی ہوں یا رسول ہوں تھے تو انسان ہی۔ ان کفار کی یہ آرزو تنتی نا پاک ہے کہ تم مر جاؤ۔ تو کیا یہ بمیشہ رہنے والے ہیں؟ ایسا تو محض نا ممکن ہے دنیا میں تو چل چلاؤ لگ رہا ہے۔ کی کو بجز ذات ہاری کے دوام نہیں۔ کوئی آئے ہے کوئی پیچھے۔ پھر فر مایا موت کا ذا نقہ ہرا کی کو چکھنا پڑے گا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ لوگ میری موت کے آرزو مند ہیں تو کیا اس بارے میں میں ہی اکیلا ہوں؟ یہ وہ ذا نقہ نہیں جو کسی کو چھوڑ دے۔ پھر فر ما تا ہے بھلائی برائی ہے سکے دکھ سے مشاس کڑ واہٹ ہے کشادتی سے ہم اپنے بندوں کو آز مالیتے ہیں تا کہ شکر گز اراور ناشکرا 'صابراور ناامید



کھل جائے۔ صحت و بیاری تو گری فقیری بختی نری حلال حرام ہدایت گراہی اطاعت معصیت بیسب آ زمائش ہیں اس میں جھلے برے کھل جاتے ہیں۔ تہماراسب کالوٹنا ہماری ہی طرف ہے۔اس وقت جوجیسا تھا کھل جائے گا-بروں کوسزا کیکوں کو جزا ملے گ

## وَإِذَا رَاْكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ يَتَّخِذُ وُنَكَ اللَّا هُزُوًا الْهٰذَا الَّذِي يَذَكُرُ الْهَتَكُمُ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمۡ حَافِرُونَ۞ لَا يُذَكُرُ الْهَتَكُمُ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمۡ حَافِرُونَ۞ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلُ سَاوُرِيْكُمْ الْبِيْ فَلاَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلُ سَاوُرِيْكُمْ الْبِيْ فَلاَ تُسْتَعْجِلُونِ ۞ تَسْتَعْجِلُونِ ۞

یہ مشکر تختے جب بھی دیکھتے ہیں' مخول میں اڑانے لگتے ہیں کہ کیا یمی وہ ہے جوتہارے معبودوں کا برائی سے ذکر کیا کرتا ہے؟ اور وہ خود ہی رخمن کی یاد کے بالکل ہی مشکر ہیں ○ انسان کی جبلت میں جلد بازی رکھی گئے ہے' میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا۔تم مجھے سے جلدی کامطالبہ نہ کرو ○

جلد بازانسان: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣١ - ٣٧) ابوجهل وغیرہ کفار قریش آنخضرت ﷺ کود کھتے ہی ہنی مذاق شروع کردیتے اور آپ کی شان میں ہے ادبی کرنے گئے ۔ کہنے گئے کہ لومیاں دیکھ لویہی ہیں جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تمہارے بزرگوں کو ہوتو ف بتاتے ہیں۔ اللہ کے مثل رسول اللہ کے مثل - اور آیت میں ان کے بتاتے ہیں۔ اللہ کے مثل رسول اللہ کے مثل - اور آیت میں ان کے اس کفر کا بیان کر کے فرمایا گیا ہے اِلْ کَا دَ لَیُضِلُنَا عَنُ الِلَهَ بِنَا لَعِیٰ وہ تو کہتے ہم جے رہے ورنہ اس نے تو ہمیں ہمارے پرانے معبودوں سے برگشتہ کرنے میں کوئی کی نہیں چھوڑی تھی۔ خیر انہیں عذاب کے معائد سے معلوم ہوجائے گا کہ گمراہ کون تھا؟ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ حضرت مجاہدر حمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے تمام چیزوں کی پیدائش کے بعد حضرت آ معلیہ السلام کو پیدا کرنا شروع کیا۔ شام کے قریب جب ان میں روح پھوٹی گئ سرا آ کھاور زبان میں جب روح آ گئ تو کہنے گئے الہی مغرب سے پہلے ہی میری کیدائش کمل ہوجائے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں' تمام دنوں میں بہتر وافضل دن جمد کا دن ہے ای میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے ای میں واضل جنت ہوئے اسی میں وہاں ہے اتارے گئے ای میں قیامت قائم ہوگی' ای دن میں ایک الی ساعت ہے کہاں وقت جو بندہ نماز میں ہواور اللہ تعالیٰ سے جو پچھ طلب کر نے اللہ اسے عطافر ماتا ہے۔ آپ نے اپنی افکیوں سے اشارہ کر کے بتلایا کہوہ ساعت بہت تھوڑی ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں' جھے معلوم ہے کہوہ ساعت کون ی ہوہ جمعہ کے دن کی بہت تھوڑی ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں' جھے معلوم ہے کہوہ ساعت کون ی ہوہ جمعہ کے دن کی آخری ساعت ہے' ای وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیدا کیا۔ پھر آپ نے بہی آیت پڑھی۔ پہلی آیت میں کا فروں کی ہرشی سنتے ہی مسلمان کا انتقامی جذبہ بجڑک بدختی کا ذکر کر کے اس کے بعد ہی انسانی عبلت کی دکر اس عکست سے ہے کہ گویا کا فروں کی سرشی سنتے ہی مسلمان کا انتقامی جذبہ بجڑک اشتا ہے اور وہ جلد بدلہ لینا چا ہتا ہے اس لئے کہ انسانی جبلت میں ہی جلد بازی ہے۔ لیکن عادت الٰہیہ ہے کہ وہ ظالموں کو ڈھیل ویتا ہے۔ پھر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اس لئے کہ انسانی جبلت میں ہی جلد بازی ہے۔ لیکن عادت الٰہیہ ہے کہ وہ ظالموں کو ڈھیل ویتا ہے۔ پھر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اس لئے کہ انسانی جبلت میں ہی جلد بازی ہے۔ تم ابھی ہی د کھولو گے۔ جلدی نہ مجاؤ' دیر ہے اندھر نہیں' ہے۔ میرے نئی کو فدات میں اڑ انے والوں کی کس طرح کھال ادھڑتی ہے۔ تم ابھی ہی د کھولو گے۔ جلدی نہ مجاؤ' دیر ہے اندھر نہیں۔ مبلت ہے بھول نہیں۔

وَيَقُولُونَ مَتَّى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ طِدِقِيْنَ ۞لَوْ يَعْلَمُ لَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهُ مَ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْ رِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ۞ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَاةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ لِنُظَرُوْنَ ۞ وَلَقَدِاسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ وَ اللَّهِ فَكُولُ فَكُولُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهُ يَسْتَهْزِءُوْنَ ١٠٠٠ فَا كَانُوْا بِهُ يَسْتَهْزِءُوْنَ قُلِّ مَنْ يَكُلُوكُمُ بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحُمْنِ لَكُ هُمَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُغْرِضُونَ ۞ آمْرِ لَهُمْ الِهَا ۗ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا الْا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَ لَاهُمْ مِتَّا يُصْحَبُونَ ۞

کتے ہیں کداگر سے ہوتو بتاد و کہ بید عدہ کب ہے؟ 🔾 کاش کہ بیکا فر جاننے کہ اس دقت نہ تو بیکا فرآ گ کواپنے چہروں سے ہٹا کمیں گے اور نہا پی کمروں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی 🔿 ہاں ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچا تک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کردے گی- نہ تو پیلوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہذرای بھی مہلت ویے جائیں گے 🔾 تھے سے پہلے کے رسولوں کے ساتھ بھی ہنمی نداق کیا گیا۔ پس ہنمی کرنے والوں پر ہی وہ چیز الٹ پڑی جس کی ہنمی کررہے تھے 🔾 پوچھ تو کہ الله كے سوادن رات تمهاري حفاظت كون كرتا ہے؟ بات يہ ہے كہ بياوگ اپنے رب كے ذكر سے ثال مثول كرنے والے بيں 🔾 كيا ہمار سے سواان كے اور معبود بيں جوانبیں مصیبتوں سے بچالیں 'کوئی بھی خودا پی مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت کیا جاتا ہے 🔾

خودعذاب کے طالب لوگ: 🌣 🌣 ( آیت: ۳۸-۴۰) عذاب البی کو قیامت کے آنے کو پیلوگ چونکہ محال جانتے تھے اس لئے جرأت سے کہتے تھے کہ بتلاؤ تو سہی مہارے بیڈراوے کب پورے ہوں گے۔ انہیں جواب دیا جاتا ہے کہتم اگر سمجھ دار ہوتے اور اس دن کی ہولنا کیوں ہے آگاہ ہوتے تو جلدی ندمی تے -اس وقت عذاب البی اوپر تلے سے اوڑ ھنا بچھونا بے ہوئے ہوں گے طاقت نہ ہوگی کہ آگے پیچیے سے الٰہی عذاب بٹاسکو گندھک کالباس ہوگا جس میں آ گ گی ہوئی ہوگی اور کھڑے جل رہے ہوں گئے ہرطرف ہے جہم گھرے ہوئے ہوگی-کوئی نہ ہوگا جو مدد کوا تھے-جہنم اچا تک دبوج لے گی-اس وقت کے بکےرہ جاؤ کے مبہوت اور بیہوش ہو جاؤ گے-جیران ویریثان ہوجاؤ گے۔کوئی حلیہ نہ ملے گا کہاہے دفعہ کرؤاس سے نی جاؤادر نہ ایک ساعت کی ڈھیل اور مہلت ملے گ ا نبیاء کی تکذیب کا فروں کا شیوہ ہے: 🌣 🌣 ( آیت:۳۱-۳۳) اللہ تعالیٰ اپنے پیفیر ﷺ کوسلی دیتے ہوئے فرما تا ہے کہ تمہیں جوستایا جار ہا ہے نداق میں اڑا یا جاتا ہے اور جھوٹا کہا جاتا ہے اس پر پریشان نہ ہونا' کا فروں کی بیر پرانی عادت ہے۔ ا گلے نبیوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا جس کی وجہ سے آخرش عذابوں میں پھن گئے - جیسے فرمان ہے وَلَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّنُ قَبُلِكَ فَصَبَرُوا تَجَهَ سے پہلے ك

انبیاء بھی جھلائے گئے اور انہوں نے اپنے جھلائے جانے برصر کیا- یہاں تک کدان کے پاس ہماری مدد آگئی-اللہ کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں تمہارے یاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ پھراپنی نعمت بیان فرما تا ہے کہ وہتم سب کی حفاظت دن رات اپنی ان آتکھوں سے کر رہاہے جونہ بھی تھکیں نہ سوئیں-من الرحمن کامعنی رحمٰن کے بدلیعنی رحمٰن کے سواہیں-عربی شعروں میں بھی من بدل مے عن میں ہے-ای ایک احسان پر کیا موقوف ہے۔ یہ کفارتو اللہ کے ہر ہرا حسان کی ناشکری کرتے ہیں بلکہ اس کی نعتوں کے منکر اوران سے منہ پھیرنے

والے ہیں۔ پھربطورا نکار کے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ فرما تا ہے کہ کیاان کے معبود جواللہ کے سواہیں انہیں اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں؟ لیعنی وہ ابیانہیں کر سکتے -ان کا بیگمان محض غلط ہے- بلکہ ان کے معبودان باطل خودا پی مددوحفاظت کے بھی ما لکنہیں- بلکہ وہ ہم سے پچ بھی نہیں

سکتے -ہاری جانب سے کوئی خبران کے ہاتھوں میں نہیں-ایک معنے اس جملے کے ریجی ہیں کہ نہ تو وہ کسی کو بچاسکیں نہ خود ہے سکیں-

بَلْ مَتَّعْنَا هَوُلا إِوَابَا إِهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ آنًا نَا تِي الْأَمْرِضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ آفَهُمُ الْعَلِبُونَ ۞ قُلُ إِنَّمَا أُنْذِرَكُمْ بِالْوَحِيُّ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَا ، إِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿ وَلَهِنَ مَّسَّنَّهُمْ نَفْحَكُ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ لِوَلْلِنَّا إِنَّاكُنَّا ظُلِمِيْنَ ۞ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْرِ ﴿ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيهَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَابِهَا وَكُفِّي بِنَا لحسِبِيْنَ ۞

بلکہ ہم نے انہیں اوران کے باپ دادوں کوفا کدوں پر فا کدے دیئے یہاں تک کہان کی مدت عمر گزر گئی - کیاوہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کواس کے کناروں سے گھٹاتے چے آرہے ہیں اب کیاوہی غالب ہیں O کہدے کہ میں تمہیں اللہ کی وحی کے ساتھ آگاہ کررہاموں-بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب کہ آئہیں آگاہ کیا جائے O اگر آئبیں تیرے رب کے کسی عذاب کی بھانپ بھی لگ جائے تو پکارا ٹھتے ہیں۔ ہائے ہماری خرابی یقیینا ہم گئبگار تھے 🔿 ہم درمیان میں لارتھیں گے عدل کی تر از وکو

قیامت کےدن- پھر کسی پر پھی بھی ظلم ندکیا جائے گا'ایک رائی کے دانے کے برابر جو ال بوگا'ہم اے لا حاضر کریں گے'اورہم کافی ہیں صاب کرنے والے 🔾 ذلت ورسوائی کے مارے لوگ: 🌣 🌣 (آیت: ۴۲ – ۴۷) کافروں کے کینے کی اور اپنی گراہی پرجم جانے کی وجہ بیان ہورہی ہے کہ

انہیں کھانے پینے کوماتار ہا۔ کبی کمی عمریں ملیں-انہوں نے سمجھ لیا کہ جمارے کرتوت اللہ کو پیند ہیں-اس کے بعد انہیں نفیحت کرتا ہے کہ کیاوہ بنہیں دیکھتے کہ ہم نے کافروں کیبستیوں کی بستیاں بوجہان کے کفر کے ملیامیٹ کردیں۔اس جملے کے اور بھی بہت ہے معنی کئے گئے ہیں جو سورہ رعد میں ہم بیان کرآئے ہیں۔لیکن زیادہ ٹھیک معنی یہی ہیں جیسے فرمایا وَلَقَدُ اَهُلَکُنَا مَاحَوُلَکُمُ مِّنَ الْقُرٰی الْحُ 'ہم نے تمہارے آس پاس کی بستاں ہلاک کیں اوراپنی نشانیاں ہیر پھیر کر کے تہمیں دکھا دیں تا کہ لوگ اپنی برائیوں سے باز آ جا کیں۔ حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے ایک معنے یہ بھی بیان کئے ہیں کہ ہم کفر پر اسلام کوغالب کرتے چلے آئے ہیں۔ کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ کس طرح الله تعالیٰ نے اپنے دوستوں کواپنے دشمنوں پر غالب کر دیا اور کس طرح حبطلانے والی اگلی امتوں کواس نے ملیا میٹ کر دیا اور اپنے مومنوں کونجات دے دی۔ کیااب بھی بیلوگ اپنے تیس غالب ہی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں بلکہ بیم غلوب ہیں ولیل ہیں رویل ہیں نقصان

میں ہیں بربادی کے ماتحت ہیں- میں تو اللہ کی طرف کامبلغ ہوں جن جن عذابوں سے تمہیں خبردار کررہا ہوں بدا بی طرف سے نہیں ہے بلکہ الله کا کہا ہوا ہے۔ ہاں جن کی آئیکھیں اللہ نے اندھی کر دی ہیں'جن کے دل ود ماغ بند کر دیئے ہیں انہیں بیاللہ کی باتیں سودمند نہیں پڑتیں۔ بہروں کوآ گاہ کرنا ہے کار ہے کیونکہ وہ تو سنتے ہی نہیں - ان گئمگاروں پراک ادنیٰ سابھی عذاب آ جائے تو واویلا کرنے لگتے ہیں اوراس وقت بے ساختہ اپنے قصور کا قرار کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن عدل کی تراز وقائم کی جائے گی۔ بیتر از وایک ہی ہوگی کیکن چونکہ جواعمال اس میں

تولے جائیں گئوہ بہت ہوں گئاس اعتبار سے لفظ جمع لائے۔اس دن کی پرکسی طرح کا ذراسا بھی ظلم نہ ہوگا۔اس لئے کہ حساب لینے والاخود اللہ ہے جواکیلائی تمام مخلوق کے حساب کے لئے کافی ہے۔ ہرچھوٹے سے چھوٹاعمل بھی وہاں موجود ہوجائے گا۔

اورآیت میں فرمایا تیرارب کی پرظم نہ کرے گا فرمان ہے إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ النَّ الله تعالى ايك رائى كے دانے برابر بھی ظلم نہیں کرتا نیکی کو بڑھا تا ہے اوراس کا اجراپ پاس سے بہت بڑا عنایت فرما تا ہے -حضرت لقمان رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی وصیتوں میں این اللہ اللہ علیہ ہے ایک رائی کے دانے برابر بھی جو گل ہو خواہ وہ پھر میں ہویا آ سانوں میں ہویا زمین میں وہ اللہ السلالے گا وہ برابی برابر بھی جو کہ اللہ علیہ میں جو رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں دو کلے ہیں جو زبان پر ملکے ہیں میزان میں وزن دار ہیں اور اللہ کو بہت بیارے ہیں شبئہ کا الله و بحد مدد مسبُد کو الله الْعَظِیم -

منداحد میں ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ علی کے پاس بیٹے کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میر سے غلام ہیں جو جھے جھٹلاتے بھی ہیں میری خیانت بھی کرتے ہیں اور میں بھی انہیں مارتا پیٹتا ہوں اور برا بھلا بھی کہتا ہوں۔ اب فر مائے میز اان کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فر مایاان کی خیانت نافر مانی ' جھٹلا ناوغیرہ جمع کیا جائے گا اور تیرا مارنا پیٹنا برا کہنا بھی۔ اگر تیری سز اان کی خطاو ک کے برابر ہوئی تو تھوٹ گیا نہ عذاب نہ تو اب ہاں اگر تیری سزا کم رہی تو تھے اللہ کافشل وکرم ملے گا اور اگر تیری سز اان کے کرتو توں سے بردھ گی تو تھے سے اس بردھی ہوئی سزا کا انتقام لیا جائے گا۔ یہن کروہ صحابی رہوئی تو جھوٹ کیا نہ عذاب نہ تو اب ہاں اگر تیری سزا کم رہی تو تھے اللہ کافشل وکرم ملے گا اور اگر تیری سز اان کے کرتو توں سے بردھ گی تو تھے سے اس بردھی ہوئی سزا کا انتقام لیا جائے گا۔ یہن کروہ صحابی رہوئی اللہ عنہ نے فر مایا 'اسے کیا ہو گیا؟ کیا اس نے قر آن کر یم میں پنہیں پڑھا؟ و نَصَعُ الْمُو اَزِیْنَ الْقِسُطَ اللٰے یہن کراس صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا 'یارسول اللہ علی اللہ عنہ نے کہا 'یارسول اللہ علی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ان تمام غلاموں کوآز داد کردوں۔ آپ گواہ در ہے۔ یہ سب راہ اللہ میں آزاد ہیں۔ معاملات کوئن کرتو میرا جی چا ہتا ہے کہ میں اپنے ان تمام غلاموں کوآز داد کردوں۔ آپ گواہ ورجے۔ یہ سب راہ اللہ میں آزاد ہیں۔



یہ بالکل بچ ہے کہ ہم نے موی اور ہارون کو نصلے کرنے والی نورانی اور پر ہیز گاروں کے لئے وعظ و پند والی کتاب عطافر مائی تھی 🔿 جولوگ اپنے رب سے بن دیکھیے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کا کھٹکار کھنے والے ہیں 🔾 اور پہلیجت و برکت والاقر آن بھی ہم ہی نے ناز ل فرمایا ہے' کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ 🔾

کتاب النور: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۴۸ - ۵) ہم پہلے بھی اس بات کو جنا بچے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت محمد علیقے کا ذکر اکثر ملا جلا آتا ہے اور اس طرح توراۃ اور قر آن کا ذکر بھی عمو ما ایک ساتھ ہی ہوتا ہے۔ فر مان سے مراد کتاب یعنی تو رات ہے جو حق و باطل محرام و حلال میں فرق کرنے والی تھی۔ اس سے جناب موئی علیہ السلام کو مد ولی ۔ کل کی کل آس فی کتا ہیں حق و باطل مجدائی کرنے والی ہوتی ہیں۔ ان سے دلوں میں نورانیت اعمال میں حقانیت اللہ کا خوف و خشیت و راور رجوع اللہ کی طرف حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے فر مایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے یہ کتاب اللہ تصبحت و بنداور نوروروشنی ہے۔ پھران متقیوں کا وصف بیان فر مایا کہ وہ مایا کہ وہ اللہ کا خوف و خشیت الرَّ حُمل بالخیب وَ حَآء یَقَلُبٍ مُنیبُ و سے عائبانہ ڈرتے رہے ہیں۔ جیسے جنتیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فر مایا مُن مَن مَن الرَّ حُمل بالخیبُ و مَحآء یَقَلُبٍ مُنیبُ و رحمٰ نے بن و کھے ڈرتے ہیں اور وحکۃ ہیں۔ اور آیت میں ہے جولوگ اپ رب کا غائبانہ ڈرر کھے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان متقیوں کا دوسرا وصف یہ ہے کہ یہ قیا مت کا کھنکار کھتے ہیں۔ اس کی ہولنا کیوں سے لزاں و تر سال رہتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اس قر آن عظیم کو بھی ہم نے ہی نازل فر مایا ہے جس کے آس یاس بھی باطل نہیں آسکا۔ جو حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ کی فرماتا ہے کہ اس قر آن عظیم کو بھی ہم نے ہی نازل فر مایا ہے جس کے آس یاس بھی باطل نہیں آسکا۔ جو حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ کی

طن التاب الموريا المارونات وهانية مدات وفرانية والقرآن محال التاب على المارونات وهانية مدات وفرانية والقرائية والقرائية المنافية والقرائية والما وا

کہ بیمور تیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہوئیں 🔾 کیا؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کوانمی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے 🔾 آپ نے فرمایا' پھرتو تم آپ اور تمہارے باپ دادا بھی سب یقینا کھلی گمراہی میں مبتلار ہے O کہنے لگئے کیا آپ ہمارے پاس کچے کچے حق لائے ہیں؟ 🔾 یا یونمی کھلی بازی کرر ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا منہیں نہیں درحقیقت تم سب کاپروردگار تو وہ ہے جوآسان وزمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے میں تو ای بات کا گواہ اور قائل ہوں 🔾

غرض ہیہ ہے کہ آ بت میں اس امر کا بیان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراتیم علیہ السلام کو ہدایت بجشی تھی اور ہم جانے تھے کہ وہ اس کے لائق ہے۔ بچپنے میں ہی آ پ نے اپنی قوم کی غیر اللہ پرتی کو ناپند فر ما یا اور نہایت جرات سے اس کا سخت انکار کیا اور قوم سے بر طاکہا کہ ان بنوں کے ادرگر دمجم لگا کر کیا ہیٹھے ہو؟ حضرت اصبی بن نباتہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عندراہ ہے گر در ہے تھے جود یکھا کہ شطر نج بازلوگ بازی کھیل رہے ہیں۔ آ پ نے یہی تلاوت فر ما کر فر ما یا کہتم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارا لے لیے یاس شطر نج عمروں کے لینے سے اچھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کھلی دلیل کا جواب ان کے پاس کیا تھا جو دیتے ؟ کہنے لگ کہ یہ قو پر انی رہی ہوں کے بابر دادوں سے چلی آتی ہے۔ آ پ نے فر ما یا وہ وہ بھلائی بنے سے دری میں کہتا ہوں 'تم اور تہمار ہے انگلوں پر ہے۔ ایک گرائی میں تہمار ہے بھی اس جتال ہو جا دکو وہ بھلائی بنے سے دری میں کہتا ہوں 'تم اور تہمار ہے باپ دادا بھی راہ چن ہے برگشتہ ہوگئے ہواور کھلی گرائی میں ڈو بے ہوئے دو اپنے اپنی کیا کھڑ ہے ہو نے کوئکہ انہوں نے اپنے مقل مندوں کی تو ہین دیکھی اس کے برگشتہ ہوگئے ہواور کھلی گرائی میں ڈو الے کہا ہو باب تو ان کے کان کھڑ ہے ہو نے کوئکہ انہوں نے اور کہنے گئے اہرا ہیم کیا واقعی تم انہیں دادوں کی نبیت نہ سنے والے کلمات سے اپنے معبودوں کی حقارت ہوتی وہوئی دیکھی تو گھرا گے اور کہنے گئے اہرا ہیم کیا واقعی تم فیک کہدر ہے ہو یا ندائی کر رہے ہو؟ ہم نے تو ایک میارت ہے تہمار سے یہ معبودور کی دیکھی نہ خالق ہیں نہ مالک 'پھر معبودور محبود کیے ہو گئے؟ میری گوائی ہے کہ خالق ہیں نہ مالک 'پھر معبودور مجود کیے ہوا کی رہ نہ معبود وہ بحود کیے ہوگے؟ میری گوائی ہے کہ خالق وہ لک اللہ تی لائن میادت ہے نہ اس کے سواکوئی رہ نہ میں دے ایس کے سواکوئی دیا تھی دخور کے بھی نہ خالق ہیں نہ مالک 'پھر معبودور کہود کیے ہوگے؟ میں گوائی ہے کہ خالق وہ لک اللہ تی لائن میں مادت ہے نہ اس کے سواکوئی در سے تھی نہ خالق ہیں دیا لگ پھر معبودہ کیے در سے تھی ہو گئے۔



اللہ کی تھم میں تمہارے ان معبود وں کا علاج تمہارے پیٹیے پھیر کر جا چکنے کے بعد ضرور کروں گا ) پھر تو ان سب کے فکڑ ہے کردیے ہاں صرف بڑے بت کوچھوڑ دیا۔ یہ بھی اس لئے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیس کہنے گئے کہ ہمارے معبود وں کے ساتھ میکس نے کیا؟ ایسافخض تو یقینا فلا لموں میں سے ہے ۞ بولے ہم دیا۔ یہ بھی اس لئے کہ وہ سب اس کی طرف ہی ہے ہے ان کوان کا تذکرہ کرتے ہوئے تو سناتھا جے ابراہیم کہاجا تا ہے ۞

کفرسے بیزاری طبیعت میں اضمحلال پیدا کرتی ہے: ہے ہے ﴿ آیت: ۵۵-۲۰) دوں گا۔ عید کے ایک آ دھدن پیشر آپ کے والد نے آپ سے بہا کہ پیارے بیٹی مارے ساتھ ہاری عید میں چلوتا کہ مہیں ہارے ) اوپر ذکر گزرا کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرتی سے رو کا اور جذبہ تو حید میں آکر آپ نے شم کھالی کہ میں تہارے ان بتوں کا ضرور کچھ نہ کچھ علاج کروں گا۔ اسے بھی قوم کے بعض افراد نے سنا۔ ان کی عید کا دن جو مقررتھا معفرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فر مایا کہ جب تم اپنی رسوم عیدادا کرنے کے لئے باہر جاؤ کے میں تہمارے بتوں کو ٹھیک کردوں گا۔ عید کے ایک آ دھ دن پیشتر آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ پیارے بیٹیتم ہمارے ساتھ ہماری عید میں چلوتا کہ تہمیں ہمارے دین کی اچھائی اور رونق معلوم ہو جائے۔

کا تھا' وہ اب پوراہور ہاہے-

# قَالُوْا فَأَتُوْا بِهِ عَلَى آغَيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُوْا فَأَنْتُ فَعَلْتَ هُذَا بِالِهَتِنَا آلِ بُرْهِيْمُ ۞ قَالَ بَالْفَعَلَهُ ۚ كَيْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

۔ نے کہا اچھا ہے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تا کہ سب دیکھیں ⊙ کہنے لگئے اے ابراہیم کمیا تو نے ہی ہمارے معبود ول کے ساتھ میر کرکت کی ہے؟ ⊙ آپ نے جواب دیا بلکداس کام کوان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ تم اپنے معبود وں سے ہی پوچھلوا گریہ بولنے چالتے ہوں ⊙

(آیت ۲۱۱ – ۲۲) قوم کے بیلوگ مشورہ کرتے ہیں کہ آؤسب کو جمع کرواوراسے بلاؤاور پھراس کی سزادو-حضرت خلیل اللہ یہی

چاہتے تھے کہ کوئی ایسا مجمع ہواور میں اس میں ان کی غلطیاں ان پر واضح کروں اور ان میں تو حید کی تبلیغ کروں اور انہیں بتلاؤں کہ یہ کیسے ظالم و جامل ہیں کہ ان کی عباد تیں کرتے ہیں جونفع ونقصان کے مالک نہیں بلکہ اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رکھتے - چنانچے مجمع ہوا - سب چھوٹے بوے آ مجے -حضرت ابراہیم علیالسلام بھی ملزم کی حیثیت ہے موجود ہوئے اور آپ سے سوال ہوا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یلغورکت تم نے کی ہے؟ اس پڑتا پ نے انہیں قائل معقول کرنے کے لئے فر مایا کہ بیکام توان کے اس بڑے بت نے کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جے آپ نے توڑا نہ تھا - پھر فر مایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے ان معبودوں سے ہی کیوں دریافت نہیں کرتے کہ تمہارے نکڑے اڑانے والا کون ہے؟ اس ہے مقصود خلیل اللہ علیہ السلام کا بیتھا کہ بیلوگ خود بخو د ہی سمجھ لیں کہ بیپ پھر کیا بولیس گے؟ اور جب وه اتنے عاجز ہیں توبیلائق عبادت کیسے ظہر سکتے ہیں؟ چنانچہ یہ مقصد بھی آپ کا بفضل اللی پورا ہوااور بید دوسری ضرب بھی کاری لگی-صحیحین کی حدیث میں ہے کے خلیل الٰہی نے تین جھوٹ بولے ہیں۔ دوتو راہ الله میں ایک تو ان کا بیفر مانا کہ ان بتو ل کوان کے بڑے نے تو ڑا ہے۔ دوسرایے فرمانا کہ میں بیار ہوں۔ اورایک مرتبہ حضرت سارہ کے ساتھ سفر میں تھے اتفاق سے ایک ظالم بادشاہ کی حدود ہے آپ گزرتہ ہے تھے آپ نے وہاں منزل کی تھی۔ کسی نے بادشاہ کوخبر کر دی کہ ایک مسافر کے ساتھ بہترین عورت ہے اور وہ اس وقت ہماری سلطنت میں ہے۔ بادشاہ نے حجت سابی جیجا کہ وہ حضرت سارہ کو لے آئے۔اس نے پوچھا کہتمہارے ساتھ بیکون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السّام نے فرمایا میری بہن ہے اس نے کہا اسے بادشاہ کے دربار میں جیجو آپ حضرت سارہ کے پاس گئے اور فرمایا سنو اس خالم نے تہیں طاب کیا ہے اور میں تہیں اپنی بہن بتا چکا ہوں'اگرتم ہے بھی پوچھا جائے تو یہی کہنا اس لئے کددین کے اعتبار سےتم میری بہن ہو روے زمین پرمیرے اور تبہارے سواکوئی مسلمان نہیں۔ یہ کہدکر آپ چلے آئے حضرت سارہ رحمته الله علیہ و ہاں سے چلیں آپ نمازییں کھڑ کے ہو گئے۔ جب حضرت سارہ کواس ظالم نے دیکھا اور ان کی طرف لیکا 'اس وقت اللہ کے عذاب نے اسے پکڑ لیا ہاتھ یاؤں ا مینٹھ گئے گھبرا کر عاجزی ہے کہنے لگا ہے نیک عورت اللہ سے دعا کر کہوہ مجھے چھوڑ دے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے ہاتھ بھی نہ لگا وُل گا- آپ نے دعا کی- اس ونت وہ اچھا ہو گیالیکن اچھا ہوتے ہی اس نے پھر قصد کیا اور آپ کو پکڑنا جاہا- وہی پھرعذاب اللهآپنجا اوریه پہلی د فعہ سے زیادہ سخت پکڑلیا گیا پھر عاجزی کرنے لگا -غرض تین دفعہ بے دریے یہی ہوا- تیسری دفعہ چھوٹتے ہی اس نے اپنے

پس بیلوگ اپند دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے گئے واقعی طالم تو تم ہی ہو ) چرسر ڈال کر پھیسوج ساج کر باوجود قائل ہوجانے کے کہنے گئے کہ بیتو تھے بھی معلوم ہے کہ یہ یہ اس کے معلوم ہے کہ اس کے معلوم ہے کہ اس کے معلوہ اس کے معلوہ اس کے معلوہ اس کے معلوہ والے معلوہ کے معلوہ والے معلوہ کے معلو

اپی حماقت سے پریشان کافر: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۲ - ۱۷ ) بیان ہور ہا ہے کے خلیل اللہ علیۃ السلام کی باتیں من کرانہیں خیال تو بیدا ہوگیا اپنی بیوتونی پر بلامت کرنے گئے سخت ندامت اٹھائی اور آپس میں کہنے گئے کہ ہم نے بڑی غلطی کی - اپنے معبودوں کے پاس سی کو حفاظت کے لئے نہ چھوڑ ااور چل دیئے ۔ پھرغور واکر کرکے بات بنائی کہ آپ جو پھر ہم سے کہتے ہیں کہ ان سے ہم پوچھ لیس کہ تہمیں کس نے توڑا ہے تو کیا آپ کو علم نہیں کہ یہ بت بے زبان ہیں؟ عاجزی میرت اور انتہائی لاجوابی کی حالت میں انہیں اس بات کا اقر ار کرنا پڑا - اب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو خاصا موقعہ ل گیا اور آپ فور افر مانے لگے کہ بے زبان بیف وضرر چیز کی عبادت کیسی؟ تم کیوں اس قدر ب سمجھ ہور ہے ہو؟ تف ہے تم پراور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر - آ ہ کس قدر ظلم وجہل ہے کہ ایسی چیز وں کی پتش کی جائے اور اللہ واحد کو چھوڑ دیا جائے ؟ یہی تھیں وہ دلیلیں جن کاذکر پہلے ہوا تھا کہ ہم نے ابر اہیم کووہ دلیلیں سمھادیں جن سے قوم حقیقت تک پنج جائے ۔

آ گ گلستان بن گئی: ☆ ☆ ( آیت: ۱۸ - ۷۰ ) بیقاعدہ ہے کہ جب انسان دلیل سے عاجز آ جاتا ہے تو یا نیکی اسے تھسیٹ لیتی ہے یا بدی غالب آ جاتی ہے- یہاں ان لوگوں کوان کی بربختی نے گھیر لیا اور دلیل سے عاجز آ کر قائل معقول ہوکر گئے اپنے دباؤ کا مظاہرہ کرنے۔

آپس میں مشورہ کمیا کہ ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈال کراس کی جان لےلوتا کہ ہمارے ان معبودوں کی عزت رہے-اس بات پرسب نے اتفاق کر کیا اورککڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں یہاں تک کہ بیارعورتیں بھی نذر مانتی تھیں تو یہی کہ اگرانہیں شفا ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کولکڑیاں لائیں گی زمین میں ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودالکڑیوں سے اسے پرکیااورانبار کھڑا کر کے اس میں آگ لگائی روئے زمین بر بھی اتنی بوی آگ دیکھی نہیں گئ - جب آگ کے شعلے آسان سے باتیں کرنے لگئاس کے پاس جانا محال ہوگیا'اب گھبرائے کہ خلیل اللہ کوآگ میں ڈالیں کیسے؟ آخرا کی کردی فاری اعرابی کے مشورے سے جس کا نام ہیز ن تھا'ا کی منجنیق تیار کرائی گئی کہ اس میں بٹھا کر جمولا کر پھینک دو- مروی ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالی نے اس وقت زمین میں دھنسادیا اور قیامت تک وہ اندراتر تا جاتا ہے-جب آپ کوآ گ میں ڈالا گیا' آپ نے فر مایا حسیبی الله و فِعُمَ الُو كِيُلُ آنخضرت عَلَيْ اور آپ كے صحابة كے پاس بھی جب ينجر پنجی کہ تمام عرب لشکر جرار لے کر آپ کے مقابلے کے لئے آرہے ہیں تو آپ نے بھی یہی پڑھاتھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب آپ کوآگ میں ڈالنے گلے تو آپ نے فرمایا البی تو آسانوں میں اکیلامعبود ہے اور توحید کے ساتھ تیراعابدز مین پرصرف میں ہی ہوں-مروی ہے کہ جب کافرآ پکو باندھنے لگے تو آپ نے فرمایا' البی تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں' تیری ذات پاک ہے تمام حمدوثنا تیرے ہی لئے سزاوار ہے-سارے ملک کا تو اکیلا ہی مالک ہے کوئی بھی تیرا شریک وساجھی نہیں -حضرت شعیب جبائی فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر صرف سولہ سال کتھی واللہ اعلم بعض سلف مے منقول ہے کہ ای وقت حضرت جبرئیل علیه السلام آپ کے سامنے آسان وزمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور فرمایا کیا آپ کوکوئی حاجت ہے؟ آپ نے جواب دیا تم سے تو کوئی حاجت نہیں البتہ اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں بارش کا دار وغفرشتہ کان لگائے ہوئے تیارتھا کہ کب اللہ کا تھم ہوا در میں اس آگ پر بارش برسا کراھے شنڈی کردوں لیکن براہ راست حکم اللی آگ کو ہی پہنچا کہ میر نے لیل پرتو سلامتی اور شنڈک بن جا - فرماتے ہیں کداس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آ گ شنڈی ہوگئی۔ حضرت کعب احبار رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں'اس دن دنیا بھر میں آ گ ہے کوئی فائدہ نیا ٹھاسکا اور حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی جوتیاں تو آگ نے جلادیں لیکن آپ کے ایک رو نکٹے کہی آگنہیں گئی۔حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں آگ کو حکم ہوا کہ وہ خلیل اللّٰدعلیہ السلام کوکوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ اگر آ گ کوصرف مضنرا ہونے کا ہی حکم ہوتا تو پھر ٹھنڈک بھی آپ کوضرر پہنچاتی - اس لئے ساتھ ہی فرمادیا گیا کہ ٹھنڈک کے ساتھ ہی سلامتی بن جا-ضحاک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا گڑھا بہت ہی گہرا کھودا تھا اوراہے آگ ہے پر کیا تھا ہر طرف آگ کے شعلے نکل رہے تھے اس میں خلیل اللہ کوڈال دیالیکن آگ نے آپ وچھوا تک نہیں یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے اسے بالکل شنڈ اکر دیا۔ ندکور ہے کہ اس وقت حضرت جرئیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے آپ کے مندیرے بیند یو نجھ رہے تھ اس کے سوا آپ کو آگ نے کوئی تکلیف نہیں دی-

سدی فرماتے ہیں سایہ یا فرشتراس وقت آپ کے ساتھ تھا- مروی ہے کہ آپ اس میں چالیس یا پچاس دن رہے- فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زمانے میں جوراحت وسرور حاصل تھا ویااس سے نکلنے کے بعد حاصل نہیں ہوا کیا چھا ہوتا کہ میری ساری زندگی ای میں گزرتی - حضرت ابو ہزیرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دالد نے سب سے اچھا کلمہ جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ مجھے سالم فکائ اس وقت آپ کواپنی پیشانی سے پسینہ یو نچھتے ہوئے دیکھ کرآپ کے والدنے کہا'ابراہیم تیرارب بہت ہی بزرگ اور برا ہے-قادہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں'اس دن جوجانور نکلا'وہ آپ کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ر ہا سوائے گرگٹ کے-حضرت زہری رحمتہ اللہ علیے فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ نے گرگٹ کے ماز ڈالنے کا حکم فرمایا ہے اور اسے فاس کہا

ہے-حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک نیزہ دیکھ کر ایک عورت نے سوال کیا کہ یہ کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ آپ نے فر مایا گرگڑوں کو مارڈ النے کے لئے 'حضور عظی کے کافر مان ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اس وقت تمام جانوراس آگ کو بجھار ہے تصسوائے گرگٹ کے بیاور پھو فک رہا تھا۔ پس آپ نے اس کے مارڈ النے کا حکم فر مایا ہے۔ پھر فر ما تا ہے کہ ان کا مکر ہم نے ان پرالٹ دیا۔ کافروں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبچا کرنا چاہا اللہ نے انہیں نبچا دکھایا۔ حضرت عطیہ عوفی کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان پرالٹ دیا۔ کافروں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبچا کرنا چاہا اللہ نے انہیں نبچا دکھایا۔ حضرت عطیہ عوفی کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم

آ ک لوجھارہے تھے سوائے کر کٹ کے بیاور پھونگ رہا تھا۔ پس آپ نے اس کے مارڈ النے کاسم فرمایا ہے۔ پھرفرما تا ہے کہ ان کا مکر ہم نے ان پرالٹ دیا۔ کا فروں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نیچا کرنا چاہا اللہ نے انہیں نیچا دکھایا۔ حضرت عطیہ عوفی کا ہیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جلائے جانے کا تماشا دیکھنے کے لئے ان کا فروں کا بادشاہ بھی آیا تھا۔ ادھر خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے ادھر آگ میں سے ایک چنگاری اڑتی ہے اور اس کا فربادشاہ کے انگوشے پر آپڑتی ہے اور وہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے اس طرح اسے جلا

يَّهُ عِهُ الْمُالِمُ الْمَالَارُضِ الَّتِي الْرَكْنَا فِيهَا لِلْعُلَمِينَ ﴿
وَوَهَبْنَا لَهُ السَّحْقُ وَيَعْقُونِ نَافِلَةً وَكُلاً جَعَلْنَا صَلِحِيْنَ ﴿
وَوَهَبْنَا لَهُ السَّحْقُ وَيَعْقُونِ نَافِلَةً وَكُلاً جَعَلْنَا صَلِحِيْنَ ﴿
وَجَعَلْنَهُ مُ آيِحًةً يَّهُ دُونَ بِآمَرِنَا وَاَوْحَيْنَا اللَّهِمُ فِعُلَ الْحَيْلُوتِ وَإِفْتَا النَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَاعُمِدِيْنَ ﴿
الْحَيْلُوتِ وَإِفْتَا السَّلُوةِ وَإِنْتَا النَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَاعُمِدِيْنَ ﴾
ولُوطًا اتَيْنَهُ كَكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ وَلُوطًا الْخَبْدِثُ النَّهُمُ كَانُوا قَوْمَ سَوْءً فَلِيقِيْنَ ﴿
وَالْمُولُ الْخَبْدِثُ النَّهُمُ اللَّالِيَ الْمُعَالِيَ الْمُعَلِيْنَ الْمُولُ الْمُنْ الْمُعْلِيْ الْمُعَلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُولِيْقِ اللَّكُونَ الْمُعْلِيْلُولُونَا الْمُؤْمِدُ الْمُعْلِيْفِ الْمُؤْمِ الْوَلِيْفِلُهُ الْمُعْلِيْفِ الْمُنْ الْمُعْلِيْفِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِيْفِ الْمُعْلِيْفِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلِيْفِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيْفِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيْفِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعْلِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُ

فی حمین الصلحین کی گرفت کے جات میں ہم نے تمام جہان والوں کے لئے برکت رکھی تھی 0 اورہم نے اے اسحاق عطافر مایا اور
ہم ابراہیم اورلوط کو بچا کراس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لئے برکت رکھی تھی 0 اورہم نے اسحاق عطافر مایا اور
پیھوب اورزیادہ دیا 'اور ہرایک کو ہم نے نیک کارکیا 0 اورہم نے آئیں پیٹوا بنادیا کہ ہمارے تھم سے لوگوں کی رہبری کریں اورہم نے ان کی طرف نیک
کاموں کے کرنے اور نماز ول کے قائم رکھنے اورز کو ق کے دینے کی وہی کی 'اوروہ سب کے سب ہمارے عبادت گذار بندے تھے 0 ہم نے لوط کو ہم ہم با نیوں ٹیں واقل کرلیا '
علم دیا اور اے ای بہتی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کا موں میں جتلا تھے اور تھے بھی بدترین گنبگار 0 اورہم نے لوط کو اپنی مہر با نیوں ٹیں واقل کرلیا '

آپ کے پچا کی صاحبزادی تھیں اور آپ کے ساتھ ہی ہجرت کر کے چل آئی تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں نہیجرت کے شریف ہیں فتم ہوئی۔ کے ہی کی نبست جناب باری فرماتا ہے کہ بیاللہ کھر ہے جو برکت و ہدایت والا ہے جس ہیں علاوہ اور بہت ک خطیہ بھی ہے۔ لیک نظام ابراہیم بھی ہے۔ اس ہیں آجاتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اسحاق دیا اور بعقوب کا عطیہ بھی کیا۔ یعنی لڑکا اور پچا جیسے فرمان ہے فَیکسٹر نہا بیسنحق وَ مِن وَ رَآءِ اِسنحق یَعُقُو بُ چونکھ ظیل اللہ علیہ السلام کے حوال میں ایک لڑکے ہی کی طلب بھی دعا کی تھی کہ کہ رَبّ ھیک لیے۔ اس کو دنیا کا مقتذا اور پیشوا بنا دیا کہ بھی اللہ فاتی اللہ تعالی اور لڑکے کے ہاں بھی لڑکا دیا جو اس کی فتو اللہ بھی اللہ فتوں اللہ کو راہ اللہ کی دعوت و ہے۔ ان کی جو صوال سے زاکہ فیا اور سب کو نیکو کار بنایا۔ ان سب کو دنیا کا مقتذا اور پیشوا بنا دیا کہ بھی اللہ فتاتی اللہ نوائن اللہ کو دعوت و ہے۔ ان کی طرف ہم نے نیک کا موں کی دی فرم مانی ۔ اس عام بات بی عظف ڈال کر پھر خاص با تیں لیعی نماز اور زکو ہ کا بیان فرمایا اور اسٹاہ دیوا کہ وہ معلوں ان نیک کا موں کے حکم کے فود میں ان نیکیوں پر عالم سے جو حضرت او طعلیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ لوط بن ہاران بن آزرعلیہ علیوں اس کے مورت کو طعلیہ السلام آپ پر ایمان لا کے اور فرمایا کہ بھی آپ بی کے میات و جرت کر تی چوسے کام اللہ ہوں کی اللہ تعالی نے انہیں عکم ہے علی مطافر میا یا ور دوی کا دوال مور کی بیان فرمایا کہ بھی اور اور اس کے آپ کی اللہ تعالی کی بین ہوں کی جو اور نواز کر وہ کا میان کر دیے گئے جس کی ہو تھوں تا وار سے اور فول کی اور فول کی اللہ تعالی کی بین ہوں کی جو اور اس کے آپ کی ہوں کی جو اور نواز کر وہ کی کی میں۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے آئیں برترین کام کرنے والے فاستوں کی بین ہوں کی بیات ہوں گئی گئی ہوں جو تائیں اپنی برترین کام کرنے والے فاستوں کی بیات ہوں کی بیات ہوں کی ہوں کی ہوں کو اور کو فاستوں کی بیات ہوں کی ہونے ایک ہور کی کے واقعات والے فاستوں کی بیات ہوں کی ہورت میں وافل کرایا۔

### وَثُوْحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنُهُ وَآهُلَهُ مِنَ الْكَوْمُ الْذِينَ كَذَّبُوْ إِلِيتِنَا الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْلُهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوْ إِلِيتِنَا الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْلُهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوْ إِلَيْتِنَا الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْلُهُ مِنَ الْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُو إِلَيْتِنَا الْمُنْدُ كَانُو الْقُومُ سَوْدٍ فَاغْرَفْنَهُمْ الْجَمَعِيْنَ ﴾ الْجَمَعِينَ ﴾

نوح کے اس وقت کو یاد سیجتے جب کداس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اورا سے اوراس کے مگر والوں کو بڑی بے چینی سے نجات دی O اور جولوگ ہماری آبنوں کو جمٹلار ہے تھے ان پرہم نے اس کی مدد کی نقیبنا وہ بر لے لوگ تھے۔ پس ہم نے ان سب کوڈ بودیا O

نوح علیہ السلام کی وعا: ہے ہے اور آیت: ۲۷-۷۷) نوح نی علیہ السلاۃ والسلام کوان کی قوم نے ستایا۔ تکلیفیں دیں تو آپ نے اللہ کو کھیہ السلام کی وعا: ہے ہے ہے اور آپ ہوں تو میری مد فرما - زمین پران کا فروں میں ہے کسی ایک کو بھی باتی نہ رکھ ور نہ یہ تیرے بندوں کو بہکا ئیں گے اور ان کی اولا دیں بھی ایسی ہی فاجر وکا فر ہوں گی - اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی وعا قبول فرمائی اور آپ کو اور مومنوں کو نجات دی اور آپ کی اہل کو بھی سوائے ان کے جن کے نام برباد ہونے والوں میں آگئے تھے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کی بہت ہی کم مقدار تھی۔ تو می کی بیا این اور تکلیف ہے رب عالم نے اپنے نبی کو بچالیا - ساڑھے نوسوسال تک آپ ان میں رہ اور انہیں وین اسلام کی طرف بلاتے کی ایم گرسوائے چندلوگوں کے اور سب اپنیشرک و کفر سے بازنہ آئے بلکہ آپ کو شخت ایذ ائمیں دیں اور ایک دوسر کو اذبت دینے کے لیے بور کا تے رہے۔ ہم نے ان کی مد فرمائی اور عزت و آبر و کے ساتھ کنار کی ایذ ارسانیوں سے چھٹکارا دیا اور ان بر کو گول کو ٹھکانے لگا دیا اور علی اسلام کی وقت کے ساتھ کنار کی ایڈ ارسانیوں سے چھٹکارا دیا اور ان بر کو گول کو ٹھکانے لگا دیا اور علیہ السلام کی وعائے مطابق روئے زمین برا کے بھی کا فرنہ بچا - سب ڈبود کے گئے۔

### وَدَاوْدَ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُمُنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِكُلِّمِهِمْ شُهِدِيْنَ ﴿ فَفَهَّمْنُهَا سُلَيْمُنَ ۗ وَكُلًّا اتَّيْنَا كَكُمَّا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوْدَ الْجِبَالَ يُسَيِّحُونَ وَالطَّلْيَرُ الْحِبَالَ يُسَيِّحُونَ وَالطَّلْيَرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ۞وَعَلَّمْنُهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَاسِكُمْ فَهَلَ آنْتُمْ شُكِرُونَ ۞

داؤداورسلیمان کویاد سیجیج جب کدو مجیتی کے بارے میں فیصلہ کرر ہے تھے کہ کچھاوگوں کی بحریاں اس میں چر چک گئے تھیں ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے 🔾 اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھادیا' ہاں ہرایک کو ہم نے حکمت وعلم دے رکھا تھا اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کردیے تھے جو تین محکم کرتے ہے اور پرند بھی - ہم کرنے والے ہی تھ 🔾 اور ہم نے اسے تبہارے لئے لباس بنانے کی کار میری سکھائی تا کراڑ ائی کے ضررے تمہارا بچاؤ ہو کیا اب بھی تم شکر گزار ہو گے؟ 🔿

ایک ہی مقدمہ میں داؤ دعلیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے مختلف فیصلے: 🏗 🌣 ( آیت: ۷۸-۸۰ ) ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں' پیکھی اٹلور کی تھی جس کے خوشے لٹک رہے تھے نفشت کے معنی ہیں رات کے دفت جانوروں کے چرنے کے اور دن کے دفت چرنے کو عربی میں همل کہتے ہیں۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں اس باغ کو بکریوں نے بگاڑ دیا۔حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بیرفیصلہ کیا کہ باغ کے نقصان کے بدلے بیربکریاں باغ والے کودے دی جائیں-حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیرفیصلہ س کرعرض کی کہ اے نبی الله علیه السلام اس کے سوابھی فیصلے کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ جواب دیا کہ بکریاں باغ والے کے حوالے کردی جائیں-وہ ان سے فائدہ اٹھا تارہے اور باغ بکری والے کودے دیا جائے۔ بیاس میں انگور کی بیلوں کی خدمت کرے یہاں تک کہبلیں ٹھیک ٹھاک ہوجا ئیں۔انگورلگیں اور پھراسی حالت پر آ جا ئیں جس پر تھے تو باغ والے کواس کا باغ سونپ دے اور باغ والا اسے اس کی بكريال سونب دے- يهي مطلب اس آيت كا ہے كہ ہم نے اس جھڑ كا صحح فيصله حضرت سليمان عليه السلام كوسمجها ديا-

ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں حضرت داؤ دعلیہ السلام کا بی فیصلہ من کر بکریوں والے اپناسا منہ لے کرصرف کو ل کواپنے ساتھ لئے ہوئے واپس جارہے تھے-حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر دریافت کیا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا؟ انہوں نے خبر دی تو آپ نے فر مایا' اگر میں اس جگہ ہوتا تو یہ فیصلہ نہ دیتا بلکہ کچھاور فیصلہ کرتا-حضرت داؤ دعلیہ السلام کو جب پیربات کپنچی تو آپ نے انہیں بلوایا اور یو چھا کہ بیٹے تم کیا فیصلہ کرتے ؟ آپ نے وہی اوپر والا فیصلہ سنایا - حضرت مسر دق دھتۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں'ان بکریوں نے خوشے اور پیتے سب کھا لئے تھے۔تو حضرت داؤ دعلیہ السلام کے فیصلے کے خلاف حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ ان لوگوں کی بکریاں باغ دالوں کو دے دی جائیں اور یہ باغ انہیں سونیا جائے جب تک باغ اپنی اسی اصلی حالت پر آئے تب تک بھریوں کے بیچے اور ان کا دودھاور ان کاکل تفع باغ والوں کا - پھر ہرایک کوان کی چیز سونپ دی جائے - قاضی شرتح رحمته الله علیہ کے پاس بھی ایک ایسا ہی جھگڑا آیا تھا تو آپ نے یہ فیصله کیا که اگر دن کوبکریوں نے نقصان پہنچایا ہے تو کوئی معاوضہ نہیں-اورا گررات کونقصان پہنچایا ہے تو بکریوں والے ضامن ہیں- پھرآپ نے ای آیت کی تلاوت فر مائی -

منداحمه کی حدیث میں ہے کہ حضرت برابن عاز ب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کسی باغ میں چلی گئی اور وہاں باغ کا برا انقصان کیا تو

تفير سورة انبياء \_ پاره ١٤

رسول الله علي نے ميد فيصله فرمايا كه باغ والوں پردن كے وقت كى حفاظت ہاور جونقصان جانوروں سے رات كو مؤاس كا جرمانه جانور والوں پر ہے۔اس مدیث میں علتیں تکالی گئ ہیں اور ہم نے كتاب الاحكام میں الله كفنل سے اس كى پورى تفصيل بيان كردى ہے۔ مردی ہے کہ حضرت ایاس بن معاوید حت الله علیہ سے جب کہ قاضی بننے کی درخواست کی گئ تو وہ حضرت حسن رحمت الله علیہ کے یاس آئے اور رودیئے۔ پوچھا گیا کہا ہے ابوسعید آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے بیروایت پنچی ہے کہا گر قاضی نے اجتہاد کیا 'پھر بھی غلطی کی وہ جہنمی ہے اور جوخواہش نفس کی طرف جھک گیا' وہ بھی جہنمی ہے ہاں جس نے اجتہاد کیا اور صحت پر پہنچ گیا' وہ جنت میں پہنچا' حضرت حسن بین کر فر مانے <u>گئے</u> سنواللد تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قضا کا ذکر فر مایا ہے ظاہر ہے کہ انبیا علیہم السلام اعلیٰ منصب ہوتے ہیں-ان کے قول سے ان لوگوں کی باتیں رد ہوسکتی ہیں-اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف توبیان فرمائی ہے کیکن حضرت داؤ دعلیه السلام کی مذمت بیان نہیں فر مائی - پھر فر مانے گئے سنوتین باتوں کا عہد اللہ تعالی نے قاضوں سے لیا ہے ایک تو یہ کہ دہ منصفین شرع د نیوی نفع کی وجہ سے بدل نہ دیں ووسرے یہ کہائیے دلی ارادوں اورخواہشوں کے پیچھے نہ پڑ جا کیں - تیسر سے یہ کہاللہ کے سوا كى عَندُوري - هُرات بِ نيرة يت يُرهى يداؤ دُ إنَّا حَعَلُنكَ حَلِيفةً فِي الْأَرْضِ فَاحُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبع الُهَوى فَيُضِلَّكَ عَنُ سَبِيلِ اللهِ يعنى احداوُدهم في تحقي زمين كا ظيفه بنايا بإقو لوگول مين حق كم ساته في كرتاره خوابش ك ييچين پر كرراه الله سے بهك جائے - اور جگه ارشاد ب فكر تَحْشُوا النَّاسَ وَانْحَشُون لوگوں سے ندڑ روجھی سے ڈرتے رہا كرو- اور فرمان بولَا تَشُتُرُوا بِايْتِي تَمنًا قَلِيلًا ميري آيول كومعول نفع كى خاطر الاندياكرو- مين كهتابون انبياء يبهم السلام كى معصوميت مين اوران کی منجانب الله ہرونت تائید ہوتے رہنے میں تو کسی کوبھی اختلاف نہیں۔ رہے اورلوگ توضیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے رسول الله علی فرماتے ہیں جب حاکم اجتباد اور کوشش کرے پھرصحت تک بھی پہنچ جائے تو اسے دو ہراا جرملتا ہے اور جب پوری کوشش کے بعد بھی علطی کرجائے تواسے ایک اجرملتا ہے۔ بیرعدیث صاف بتلارہی ہے کہ حضرت ایاس رحت اللہ علیہ کوجو وہم تھا کہ باوجود پوری جدو جہد کے بھی خطا كرجائ تودوزخى بئي غلط بوالله اعلم-

سنن کی اور حدیث میں ہے قاضی تین قتم کے ہیں-ایک جنتی دودوزخی جس نے حق کومعلوم کرلیا اور اس سے فیصلہ کیا 'و وجنتی - اور جس نے جہالت کے ساتھ فیصلہ کیا' وہ جہنمی اور جس نے حق کو جانتے ہوئے اس کے خلاف فیصلہ دیا' وہ بھی جہنمی - قر آن کریم کے بیان کر دہ اس وا تعے کے قریب ہی وہ تصدیب جومنداحد میں ہے۔ رسول اللہ علی فرماتے ہیں دوعورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے دو بیچ بھی تھے بھیڑیا آ کرایک بے کواٹھالے گیااب ہرایک دوسری سے کہنے گی کہ تیرا بچہ گیااور جو ہے وہ میرا بچہ ہے آخریہ قصد داؤ دعلیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے بری عورت کو ذگری دے دی کہ یہ بچہ تیرا ہے یہ یہاں سے نکلیں راہتے میں حضرت سلیمان علیه السلام تھے آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا ، حجری لاؤ – میں اس اڑ کے کے دوکلز ہے کر کے آ دھا آ دھا ان دونوں کودے دیتا ہوں اس پر بڑی تو خاموش ہوگئی لیکن چھوٹی نے ہائے داویلاشروع کر دی کہاللہ آپ پر رحم کرے آپ ایسا نہ کیجئے بیلڑ کا ای بڑی کا ہے اس کودے دیجئے -حضرت سلیمان علیہ السلام معالم على محمد كا ورائر كالمحموثي عورت كودلا ديا- بيحديث بخارى ومسلم ميس بحى ب-

ا مام نسائی رحمت الله علیہ نے اس پر باب باندھا ہے کہ حاکم کو جائز ہے کہ اپنا فیصلہ اپنے دل میں رکھ کرحقیقت کومعلوم کرنے کے لئے اس کے خلاف کچھ کہے۔ ایسابی ایک واقعہ ابن عسا کرمیں ہے کہ ایک خوبصورت عورت سے ایک رئیس نے ملنا حا ہالیکن عورت نے نہ مانا اس طرح تین اور شخصوں نے بھی اس سے بدکاری کا ارادہ کیا لیکن وہ بازرہی - اس پروہ رؤ سا خار کھا گئے اور آپس میں اتفاق کر کے حضرت واؤو علیہ السلام کی عدالت میں جا کرسب نے گواہی دی کہ وہ عورت اپنے کتے سے ایسا کام کراتی ہے چاروں کے متفقہ بیان پر جھم ہوگیا کہ اسے رجم کر دیا جائے - اسی شام کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ حاکم بنے اور چارلڑکے ان لوگوں کی طرح آپ کے پاس اس مقد مے کولائے اورا کیے عورت کی نسبت بہی کہا - حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھم دیا 'ان چاروں کوالگ الگ کر دو پھر ایک کو باس مقد مے کولائے اورا کیے عورت کی نسبت بہی کہا سیاہ ۔ پھر دو سرے کو تنہا بلایا 'اس سے بھی بہی سوال کیا اس نے کہا سیاہ ۔ پھر دو سرے کو تنہا بلایا 'اس سے بھی بہی سوال کیا اس نے کہا مرخ - تیسر سے نے کہا خاکی - چوتھے نے کہا سفید - آپ نے اس وقت فیصلہ دیا کہ عورت پریزی تہمت ہے اور ان چاروں کو قبل کر دیا جائے - حضرت داؤ دعلیہ السلام کے پاس بھی یہواقعہ بیان کیا گیا - آپ نے اس وقت فی الفوران چاروں امیروں کو بلایا اور اس طرح الگ ان سے اس کتے کرنگ کی بابت سوال کیا - یہ نے کہ کہا - آپ نے کہ کہا - آپ کو ان کا جھوٹ معلوم ہوگیا اور بھم فر مایا کر دیا جائے -

پھر بیان ہور ہا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کو وہ نورانی گلاعطا فرمایا گیا تھا اور آپ ایسی خوش آوازی اورخلوص کے ساتھ زبور پڑھتے تھے کہ پرند بھی اپنی پرواز چھوڑ کرتھم جاتے تھے اوراللہ کی شیع بیان کرنے لگتے تھے۔ای طرح پہاڑ بھی ۔ایک روایت میں ہے کہ رات کے وقت حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قر آن کریم کرر ہے تھے رسول اللہ علیہ ان کی میٹھی 'رسلی اور خلوص بھری آواز من کر تھم کئے اور دیر یک سنتے رہے 'پھر فرمانے لگے کہ بیتو آل داؤدگی آوازوں کی شیر پنی دیے گئے ہیں۔حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ کو جب بیمعلوم ہوا تو فرمانے لگے یا رسول اللہ علیہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حضور تھاتے میری قرات میں رہے ہیں تو میں اورا چھی طرح پڑھتا۔

## وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِأَمْرِةِ إِلَى الْأَرْضِ النَّقِ الْبَرَكَ الْأَرْضِ النَّقِ الْبَرَكَ الشَّلْطِيْنِ ﴿ وَمِنَ الشَّلْطِيْنِ الْمُحَمِّ لَحْفِظِيْنَ الْمُحَمِّ لَحَفْظِيْنَ الْمُحَمِّ لَحَفْظِيْنَ الْمُحَمِّ لَحَفْظِيْنَ الْمُحَمِّ لَحْفِظِيْنَ الْمُحَمِّ لَحَفْظِيْنَ الْمُحَمِّ لَلْمُ الْمُحْمَلِقُونَ الْمُحْمَلِقُونَ الْمُحْمَلِقُونَ الْمُحْمَلِقُونَ الْمُحْمَلِقُونَ الْمُحْمَلِقُونَ الْمُحْمَلِقُونَ الْمُحْمَلُونَ الْمُحْمَلِقُونَ الْمُحْمَلُونَ الْمُحْمَلِقُونَ الْمُحْمَلُونَ الْمُحْمَلُونَ الْمُحْمَلُونَ الْمُحْمَلُونَ الْمُحْمَلُونَ الْمُحْمَلُونَ الْمُحْمَلِقُونَ الْمُحْمَلِقُونَ الْمُحْمَلُونَ الْمُحْمَلِقُونَ الْمُسْتَعِلْمُ اللَّهُ الْمُحْمَلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُحْمَلُونَ الْمُحْمَلُونَ الْمُحْمَلُونَ الْمُحْمَلُونَ الْمُحْمَلُونَ الْمُحْمِلُونَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلَمِيْنِ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْن

ہم نے تیز وتند ہواؤں کوسلیمان کے تابع کر دیا جواس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھیں جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی اور ہم ہر چیز سے باخبراور دانا ہیں 🔾 ای طرح بہت سے شیاطین ہم نے اس کے تابع کئے تھے جواس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوابھی بہت کام کرتے تھے ان کے بھہبان

حضرت ابوعثان نہدی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں' میں نے تو کسی بہتر ہے بہتر با ہے کی آواز میں بھی وہ مزہ نہیں پایا جوحضرت ابو موئی اللہ تعالیٰ عند کی آواز میں تھا۔ پس اتی خوش آواز کوحضور علیا السلام کی خوش آواز کی کا ایک حصد قرار دیا۔ اب سمجھے لیجئے کہ خود داؤ دعلیہ السلام کو زر ہیں بنانی ہم نے سمھا دی مسمجھے لیجئے کہ خود داؤ دعلیہ السلام کو زر ہیں بنانی ہم نے سمھا دی مسمجھے لیجئے کہ خود داؤ دعلیہ السلام کی آواز کیسی ہوگا۔ پھر اپنا ایک اور احسان بتا تا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کو زر ہیں بنائی ہم نے سمھا دی مسلم سے نے نہیں ہیں ہے کہ میں اور مسلم کے لئے لوے کو نرم کر دیا تھا کہ وہ بہترین زرہ تیار کریں اور ٹھیک انداز سے ان میں صلقے آ بہت میں ہے کہ ہم نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے لئے لوے کو نرم کر دیا تھا کہ وہ بہترین زرہ تیار کریں اور ٹھیک انداز سے ان میں صلقے

بنائیں۔ بیزر ہیں میڈان جنگ میں کام آتی تھیں۔ پس بینعت وہ تھی جس پرلوگوں کواللہ کی شکر گزاری کرنی چاہئے۔ہم نے زور آور ہوا کو حضرت سلیمان کے تالیع کردیا تفاجوانہیں ان کے فرمان کے مطابق برکت والی زمین یعن ملک شام میں پہنچاد پی تھی۔ہمیں ہر چیز کاعلم ہے۔ آ پہا ہے تخت پرمع اپنے لاؤ' فشکر اور سامان اسباب کے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر جہاں جانا چاہتے' ہوا آپ کو آپ کے فرمان کے مطابق گھڑی مجرمیں وہاں پہنچاد پی سخت کے اوپر سے پرند پر کھول کر آپ پر سابیڈ التے جیسے فرمان ہے فَسَحَّرُ نَالَهُ الرِّیْتَ الْحُ لیتی ہم نے ہوا کوان کا تالع کردیا کہ جہاں پہنچنا چاہتے' ان کے تھم کے مطابق اس طرف نرمی سے لے چلتی ۔ صبح شام مہینہ مہینہ بھرکی راہ کو طے کر لیتی ۔

حضرت سعیدین جمیر رحمت الله علیه فرماتے ہیں کہ چھ بزاد کری لگائی جاتی آپ کے قریب موٹن انسان بیٹے ان کے پیچھے موٹن جن بوت پھر آپ کے تھا ہوتے پھر آپ کے تھا ہوتا گائی ہوتا آپ کو لے چلتی (علیہ السلام) - عبد الله بن عبید بن عمیر رحمته الله علیه فرماتے ہیں جسزت سلیمان علیہ السلام ہوا کو تھم دیتے 'وہ شل بڑے تو دے کے جمع ہوجاتی گویا پہاڑ ہے پھر اس کے سب سے بلند مکان پر فرآ افر وزہونے کا تھم دیتے 'وہ آپ کی سالم ہوا کو تھم دیتے 'وہ شل بڑے تو دے کے جمع ہوجاتی گویا پہاڑ ہے پھر اس کے سب سے بلند مکان پر وقت سر نیچا کر لیے وائیں با کی ندد کھتے اس میں آپ کی تواضع اور الله کی شکر گزاری مقصود ہوتی تھی ۔ کیوند آپ کوا پی فروتی کا علم تھا۔ پھر جہاں آپ تھم دیتے 'وہیں ہوا کو تھم دیتے وہیں ہوا آپ کوا تارد بی ۔ ای طرح سرش جنات بھی الله تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں کردیئے تھے جو سمندروں میں غوطے لگا کر موتی اور جواہر وغیرہ 'لکال لایا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سے کام کاح کرتے تھے جسے فرمان ہے وَ السَّد يطِيُن کُلَّ بَنَآ ہِ فَو طِے لگا کر موتی اور جواہر وغیرہ 'لکال لایا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سے کام کاح کرتے تھے جسے فرمان ہے وَ السَّد يطِين کُلَّ بَنآ ہو رَخِي اصب ان کے مائے میں بند ھے رہے تھے اور ہم ہی سلیمان کے حافظ و بھہبان تھے۔ کوئی شیطان انہیں برائی نہ پہنچا سکا تھا بلکہ سب کے سب ان کے زیجروں میں بند ھے رہے تھے اور ہم ہی سلیمان کے قریب بھی نہ پھٹک سکتا تھا۔ آپ کی تھرانی ان پر چلی تھی۔ جو جا ہے قید کر لیتے ۔ جے چا ہے تو کر مایا کہ اور جنات تھے جو جکڑے رہ ہا کہ تو تھے۔

### وَآيُوْبَ إِذْ نَادِى رَبَّهُ آيِنَ مَسَى الطُّهُ وَآنَتَ آرْحَمُ الرِّحِيْنَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَاتَيْنَهُ آهْلَهُ وَمِثْلَهُمُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرِى لِلْعَبِدِيْنَ ۞

ایوب کی اس صالت کو یا دکرو جب کداس نے اپنے پرورد گار کو پکارا - مجھے یہ بیاری لگ گئی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے 🔾 تو ہم نے اس کی من کی اور جود کھانییں تھا'اسے دور کر دیا اور اس کو اہل وعیال عطافر مائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہر پانی سے تا کہ سپجے بندوں کے ساتھ دور کو کھانیوں تھا۔ اس کے سب تھیجت ہو 🔾

آ زمائش اور مصائب ابوب علیه السلام: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۸۳-۸۳) حفرت ابوب علیه السلام کی تکلیفوں کا بیان ہور ہا ہے جو مالی جسمانی اور اولا دیر مشتل تھیں ان کے بہت سے شم شم کے جانور تھے' کھیتیاں باغات وغیرہ تھے' اولا دُبیویاں' لونڈیاں' غلام' جائید اواور مال ومتاع بھی کچھاللہ کا دیا موجود تھا۔ اب جورب کی طرف ان پر آ زمائش آئی تو ایک سرے سے سب کچھ فنا ہوتا گیا یہاں تک کہ جسم میں بھی جذام چھوٹ پڑا۔ دل اور زبان کے سواسارے جسم کا کوئی حصہ اس مرض سے محفوظ ندر ہا۔ یہاں تک کہ آس پاس والے کراہت کرنے گئے شہر کے ایک ویران کونے میں آپ کوسکونت اختیار کرنی پڑی۔ سوائے آپ کی ایک بیوی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور کوئی آپ کے

یاس ندر ہااس مصیبت کے وقت سب نے کنارہ کرلیا۔ یہی ایک تھیں جوان کی خدمت کرتی تھیں ساتھ ہی محنت مزدوری کر کے پیٹ یا لئے كوبهي لا ياكرتي تحيين-آ تخضرت عظية نے سيح فر مايا كەسب سے زياده بخت امتحان نبيول كا بوتا ہے پھرصالح لوگول كا پھران سے ينجے كے

در جے والوں کا پھران سے کم در ہے والوں کا - اور روایت میں ہے کہ بھخص کا امتحان اس کے دین کے انداز سے ہوتا ہے اگروہ اپنے دین

میں مضبوط ہے امتحان بھی تخت تر ہوتا ہے۔حضرت الوب عليه السلام برے بی صابر تھے يہاں تک كيمبر الوب زبان زوعام ہے۔

يزيد بن ميسره رحمته الله عليه فرمات بين جب آپ كي آزمائش شروع موكئ ابل وعيال مر ميك مال فنا موكيا، كوكي چيز باته لي الى نه ربی آپ اللدے ذکر میں اور بر صر گئے کہنے گئے استمام یا لنے والوں کے پالنے والے تونے مجھ پر بروے احسان کئے مال دیا اولا ددی اس

وقت میرادل بہت مشغول تھا'اب تونے سب کھے لے کرمیرے دل کوان فکروں سے پاک کردیا۔اب میرے دل میں اور تھے میں کوئی حاکل ندر ہا

اگرمیرادشمن اللیس تیری اس مهر بانی کو جان لیتا تو ده مجھ پر بہت ہی حسد کرتا - اللیس لعین اس قول سے اور اس وقت کی اس حدے جل بھن کررہ گیا- آپ کی دعاؤں میں ریکھی دعائقی کہاللہ تو نے جب مجھے تو گراور اولا داور اہل وعیال والا بنار کھا تھا او تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں

نے نہ بھی غرور د تکبر کیانہ بھی کسی برظلم وستم کیا - میرے پروردگارتھھ پروش ہے کہ میرانرم وگرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو تیری عبادتوں میں گزارتااوراپیےنفس کواس طرح ڈانٹ دیتا کہ تواس لئے پیدائہیں کیا گیا تیری رضا مندی کی طلب میں میں اپی راحت وآ رام کوژک کر دیا کرتا- (ابن ابی حاتم)اس آیت کی تغییر میں ابن جریراور ابن ابی حاتم میں ایک بہت لمباقصہ ہے جیے بہت ہے چھکے مفسرین نے بھی

ذکر کیا ہے۔لیکن اس میں غرابت ہے اوراس کے طول کی وجہ ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ مدتوں تک آپ ان بلاؤں میں مبتلا رہے۔ حَصْرت حسن اور قمادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سات سال اور کی ماہ آپ بیاری میں مبتلا رہے بنواسرائیل کے کوڑے بھیکنے کی جگہ آپ کوڈال رکھا تھا۔ بدن میں کیڑے پڑا گئے تھے پھراللہ نے آپ پررحم وکرم کیا ممام بلاؤں ہے نجات دی اجردیا اورتعریقیں کیں۔ وہب بن مند کابیان ہے کہ پورے تین سال آپ اس تکلیف میں رہے۔ سارا گوشٹ جھڑ گیا تھا۔ صرف ہڈیاں اور چمڑہ رہ گیا تھا آپ را کھ میں

پڑے رہتے تصرف ایک آپ کی بوی صاحبتھیں جوآپ کے پاس تھیں جب زیادہ زماندگزر کیا توایک روزعرض کرنے لگیں کدا سے ہی اللہ على السلام آپ خداس دعا كون نيس كرتے كدوه اس معيبت كونم پرسے نال دے-آپ فرمانے كيك سنوستر برس تك الله تعالى نے مجھے صحت وعافیت میں رکھا تو اگرستر سال تک میں اس حالت میں رہوں اور صبر کروں تو یہ بھی بہت کم ہےاس پر بیوی صاحبہ کا نپ انھیں آپ شہر

میں جاتیں تیرامیرا کام کاج کرتیں اور جوماتا وہ لے آتیں اور آپ کو کھلاتیں پلاتیں۔ آپ کے دودوست اور دلی خیرخواہ دوست تھے انہیں فلسطین میں جا کرشیطان نے خبر دی کہتمہارا دوست بخت مصیبت میں ہتلا ہے تم جاؤان کی خبر گیری کرواورا پنے ہاں کی پچھشراب اپنے ساتھ لے جاؤوہ پلا دینااس سے انہیں شفاہو جائے گی چنانچہ بیدونوں آئے حضرت

الوب عليه السلام كي حالت د كيصة بي ان كي آنسونكل آئ بلبلا كررون كي آپ نيوچهاتم كون مو؟ انهول في ياد دلايا تو آپ خوش ہوئے انہیں مرحبا کہاوہ کہنے لگا ، جناب آپ شاید کچھ جھیاتے ہوں گے اور ظاہراس کے خلاف کرتے ہوں گے؟ آپ نے اپنی نگامیں آسان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ میں کیا چھیا تا تھا اور کیا ظاہر کرتا تھا۔میرے رب نے مجھے اس میں مبتلا کیا ہے تا کہوہ و کھے کہ میں صبر کرتا ہوں یا بے صبر ی ؟ وہ کہنے لگے اچھا ہم آپ کے واسطے دوالائے ہیں آپ اسے پی لیجئے شفا ہوجائے گی بیشراب ہے-ہم

ا بنا سے لائے ہیں۔ یہ سنتے ہی آ پ خت غضبناک ہوئے اور فرمانے گئے ممہیں شیطان خبیث لایا ہے تم سے کلام کرنا ممہارا کھانا پینا مجھ برحرام ہے۔ بیدونوں آپ کے پاس سے جلے مجئے۔ حضرت نوف کہتے ہیں کہ جوشیطان حضرت ایو بعلیہ السلام کے پیچے پڑاتھا'اس کا نام مبوط تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی صاحبہ عوہ آپ ہے عرض کیا کرتی تھیں کہ اللہ ہے دعا کرو۔ لیکن آپ نہ کرتے تھے یہاں تک کہ ایک دن بنوا مرائیل کے پچھوگ آپ کے پاس ہے نیاں تک کہ ایک دن بنوا مرائیل کے پچھوگ زبان ہے یہ دعا تکل گئی۔ حضرت عبداللہ بن عبیہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 'حضرت ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے۔ ایک دن وہ ملے کے لئے آئے۔ لیکن جم کی بد بوکی وجہ ہے قریب نہ آسکے۔ دور ہی ہے گئر سے کو کرائیک دومرے سے کہنے گئے کہ اگر اس خض میں بھلائی ہوتی تو اللہ تعالی اسے اس مصیبت میں نہ ڈالتا۔ اس بات نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ صدمہ پنچایا جوآج تو تک آپ کو کہ میں بھلائی ہوتی تو اللہ تعالی اسے اس مصیبت میں نہ ڈالتا۔ اس بات نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ صدمہ پنچایا جوآج تو تک آپ کو کہ میں بھلائی ہوتی تو اللہ تھا المی کو وہ صدمہ پنچایا جوآج تو تک آپ کو کئی دور کا میں پخوار اللہ میں ہوا وہ میں تیرے نزد یک سے ہوں تو میری تھدیت آپ میں تو اس بات میں تیرے نزد کہ ہو کہ ہوں۔ ہوئی دور کا میں اور میں نے کہ کہ کہ تو بھو سے ان تمام مصیبتوں کو دور نہ کر دے جو جو ہوں تو میں اس میں سے ہوں تو تو میری تھدیت آپ موالے میں تو ہوئی ہوں۔ کو جو سے ان تمام مصیبتوں کو دور نہ کر دے جو جو ہوں تو ہوئی ہیں۔ ہوئی جیں۔ ہوئی جو سے دور ہوگئیں جوآ ہوں تا ترائی جو سے دور ہوگئیں جوآ ہیں ان کے سنتہ ہوئے گئی۔ پھر یہ دعا کر تے ہوں۔ ہوئی جیں۔ چنا نجہ یہ دی کہ اور اللہ میں تو اب جد سے سے نہ المام اٹھارہ ہرس تک بلاؤں میں گھرے در ہے پھران کے دور اس کے میں کو رائی کے میں ان تمام علیہ ادی میں گھرے در ہے پھران کے دور ہوگئیں جوآ ہوئی تھوں کو میں کہ دور ان کر دے جو بھران کے دور ہوگئیں جوآ ہوئی تھیں۔ ہو اور اللہ میں کو رائی تھیں کہ دور تا ایوب علیہ السلام اٹھارہ ہرس تک بلاؤں میں گھرے در ہوگئیں جوآج ہوران کے دور ہوگئیں جوآ ہیں کہ میں کو میں کو میں کو میں کے کہ کو ان کے دور کو کران کے دور کو کرون کے کران کے دور کو کرون کو کرن کے دور کو کران کے دور کو کران ک

آ پائی اس بیاری میں اس قدر نڈھال ہو گئے تھے کہ آپ کی بیوی صاحبہ آپ کے ہاتھ تھام کر پاخانہ پیشاب کے لئے لے جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ کو حاجت تھی۔ آپ نے آواز دی لیکن انہیں آنے میں دیر گئی آپ کو تخت تکلیف ہوئی اس وقت آسان سے ندا آئی کہا ہے

ا یک مرتبہ آپ لوحاجت کی۔ اپ نے اواز دی مین امیں آئے میں دریں اپ لوحت تقیف ہوں ای وقت اسمان سے مدا ای لہا۔ ابوبا پنی ایزی زمین پر مارواس پانی کو پی بھی لواوراس سے نہا بھی لو-اس حدیث کا مرفوع ہونا بالکل غریب ہے۔ اس عراس عامی صفی دانٹر تھا کی عوفہ استرین کا سی وقت دانٹر تعراکی رئیں۔ کر گئر جنہ برکاچا بناز کی فرویا ہو جس کین کری سے کیسو ہوک

برسائیں جنہیں لے کرآپ نے اپنے کپڑے میں جمع کرنی شروع کردیا تو آواز دی گئی کدا ہے ابوب کیا تواب تک آسودہ نہیں ہوا؟ آپ نے جواب دیا کدا ہے میرے پروردگار تیری رحمت ہے آسودہ کون ہوسکتا ہے؟ پھر فرما تا ہے ہم نے اسے اس کے اہل عطافر مائے - ابن عباس رضی اللہ تعالی عندتو فرماتے ہیں وہی لوگ واپس کئے گئے - آپ کی بیوی کا نام رحمت تھا - بیقول اگر آیت سے تمجھا گیا ہے تو یہ بھی دوراز کار امر ہے اوراگر اہل کتاب سے لیا گیا ہے تو وہ تھدیق و تکذیب کے قابل چیز نہیں - ابن عساکر نے ان کا نام اپنی تاریخ میں 'لیا' بتایا ہے - یہ

منظابن یوسف بن اسحاق بن ابرا ہیم علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت لیا حضرت یعقو ب علیہ السلام کی بیٹی 'حضرت ابوب علیہ السلام کی بیوی ہیں جوشفیعہ کی زمین ہیں آپ کے ساتھ تھیں۔ مروی ہے کہ آپ سے فرمایا گیا کہ تیری اہل سب جنت میں ہوتو ہیں ان سب کو یہاں دنیا میں لا دوں اور کہوتو وہیں رہنے دوں اور دنیا میں ان کاعوض دوں۔ آپ نے دوسری بات پندفر مائی۔ پس آخرت کا اجراور دنیا کا بدلہ دونوں آپ کو ملا۔ یہ سب پھھ ہماری رحمت کا ظہور تھا۔ اور ہمارے سے عابدوں کے لئے تھیے حت و عبرت تھی۔ آپ اہل بلا کے پیشوا تھے۔ یہ سب اس لئے ہوا کہ صیبتوں میں تھینے ہوئے لوگ اپنیں اللہ کے برے بندے میں تھینے ہوئے لوگ اپنیں اللہ کے برے بندے میں حضرت ابوب علیہ السلام صبر کا پہاڑ نابت قدی کا نمونہ تھے۔ اللہ کے لکھے پڑاس کے امتحان پڑانسان کومبرو برداشت کرنی چاہئے۔ نہیں۔ حضرت ابوب علیہ السلام صبر کا پہاڑ نابت قدی کا نمونہ تھے۔ اللہ کے لکھے پڑاس کے امتحان پڑانسان کومبرو برداشت کرنی چاہئے۔

نها نقرب در پرده ای کیا کیا عشین دکھاری ہے۔
و اِسْمُعِیْلَ وَ اِدْرِئِینَ وَ ذَا الْکِفْلِ کُلُّ مِّنَ الْطَّیرِیْنَ ﴿ وَ اَدْخَلْنَا الْمُ الْطَیلِ مِیْنَ الْطَیلِ مِیْنَ ﴿ وَادْ مَا اِنْهَا مُرْجِّنَ الْطَیلِ مِیْنَ ﴿

ذوالكفل نى نہيں بزرگ تھے: ہم ہم (آیت: ۸۷ مر اسلام) حضرت اسلیل حضرت ابراہیم طیل اللہ علیہ السلام کے فرزند تھے۔ سورہ مریم میں ان کا دافعہ بیان ہو چکا ہے۔ حضرت ادر لیس علیہ السلام کا بھی ذکر گرز چکا ہے۔ ذوالکفل بظاہرتو نی ہی معلوم ہوتے ہیں یونگہ نمیوں کے ذکر میں ان کا نام آیا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ نی نہ تھے بلکہ ایک صالے شخص تھے اپنے زمانے کے بادشاہ تھے بڑے ہی عادل اور ہام وت امام این جریر حست اللہ علیہ اسلام کے نمی ہے جاہدر حست اللہ علیہ فرماتے ہیں بیا یک نیک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کی ہے۔ عہد و بیان کے اور ان پر قائم رہے۔ قوم میں عدل وانصاف کیا کرتے ہیں۔ میں کہ جب حضرت میں علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ادادہ کیا کہ میں ان پر قائم رہے۔ قوم میں عدل وانصاف کیا کرتے تھے۔ مردی ہے کہ جب حضرت میں علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ادادہ کیا کہ میں ان کو ظیفہ مقرر کردوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیے علی کرتا ہے؟ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تین باتیں جو شخص منظور کرئے میں اس خطر انہوا اور کہنے گا' میں اس شرط کو پوری کردوں گا آپ نے پو چھا یعنی تو دنوں میں دونرے سے رہے گا اور داتوں کو تبجد پڑھتا رہے گا اور فصہ نہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ یع علیہ السلام نے فر مایا انہوا اب کل سہی۔ میں دوسرے دوز بھی آپ نے ای طرح مجلس میں عام سوال کیا لیکن اس شخص کے سواکوئی اور کھڑ انہ ہوا۔ چنا نچہ انہی کو ظیفہ بنا دیا گیا۔ اب دوسرے دوز بھی آپ نے ای طرح مجلس میں عام سوال کیا لیکن اس شخص کے سواکوئی اور کھڑ انہ ہوا۔ چنا نچہ انہی کو ظیفہ بنا دیا گیا۔ اب

الملیس خود چلادو پہرکوقیلو لے کے لئے آپ لیٹے ہی تھے جو خبیث نے کنڈیاں پٹٹی شروع کردیں آپ نے دریافت فر مایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں فریادی ہوں میری تو م جھے ستارہی ہے۔ میر سے ساتھ انہوں نے یہ کیا یہ کیا اب جولمبا قصد سنا نا شروع کیا تو کی طرح ختم ہی نہیں کرتا نیند کا ساراوفت ای میں چلا گیا اور حضرت ذوالکفل دن رات میں بس صرف ای وقت ذرای دیر کے لئے سوتے تھے۔ آپ نے فر مایا اچھا شام کو آنا۔ میں تمہاراانصاف کردوں گا۔ اب شام کو آپ جب فیصلے کرنے گئے ہر طرف اس دیکھتے ہیں لیکن اس کا کہیں پیتے نہیں یہاں تک کہ خود جا کرادھ اوھ بھی تاش کیا گراسے نہ پایا۔ دوسری ضبح کو بھی وہ نہ آیا پھر جہاں آپ دوپر کو دیکھتے ہیں لیکن اس کا کہیں پیتے نہیں یہاں تک کہ خود جا کرادھ اوھ رکھی تلاش کیا گراسے نہ پایا۔ دوسری ضبح کو بھی وہ نہ آیا پھر جہاں آپ دوپر کو گھٹے میں اور فر مانے گئے میں نے تو تم سے شام کو گھڑی آ رام کرنے کے اداوہ کیا تو وہ کہنے گئے 'تم نہ جاؤ' ہم آنے کو کہا تھا منتظر رہا لیکن تم نہ آ ہے۔ وہ کہنے گا 'حضرت کیا ہتاؤں جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ادادہ کیا تو وہ کہنے گئے 'تم نہ جاؤ' ہم تہاراحت اداکردیے ہیں میں رک گیا' پھرانہوں نے اب انکار کردیا اور بھی کچھ لیے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کردیے اور آج کی نیز بھی کھوئی۔ اب شام کو پھرانظار کیا لیکن نہ اسے آنا تھانہ آیا۔

تیرے دن آپ نے آدی مقرر کیا کہ دیمھوکوئی دروازے پر نہ آنے پائے مارے نیند کے میری حالت غیر ہورہی ہے۔ آپ ابھی لیٹے ہی تھے جودہ مردود پھر آگیا۔ چوکیدار نے اسے روکا۔ یہ ایک طاق میں سے اندر تھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ دیکھو میں نے تہ ہیں ہدایت کر دی تھی پھر بھی اپنے دروازے کے اندر کی کو آنے دیا اس نے کہا 'نہیں میری طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اب جو خور سے آپ نے دیکھا تو دروازے کو بند پایا۔ اور اس خض کو اندر موجود پایا۔ آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان میں اللہ نے ان کا حق سے ان کہ اللہ میں تجھ سے ہارا نہ تو نے رات کا قیام ترک کیا نہ تو اس نوکر پرا یسے موقعہ پر غصے ہوا پس اللہ نے ان کا نام ذوالکفل رکھا۔ اس لئے کہ جن باتوں کی انہوں نے کھالت کی تھی انہیں پورا کر دکھایا۔ (ابن ابی حاتم ) ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پھر تنظیر کے ساتھ یہ قصہ مردی ہے اس میں ہے کہ بنوا سرائیل کے ایک قاضی نے بوقت مرگ کہا تھا کہ میرے بعد میرا عہدہ کون سنجا ان

ہے؟ اس نے کہا میں چنا نچہ ان کا نام ذوالکفل ہوا-اس میں ہے کہ شیطان جب ان کے آرام کے وقت آیا پہر بے والوں نے روکا 'اس نے اس قدرغل مچایا کہ آپ جاگ گئے دوسر سے دن بھی یہی کیا 'تیسر سے دن بھی یہی کیا-اب آپ اس کے ساتھ چلنے کے لئے آ مادہ ہوئے کہ میں تیر سے ساتھ چل کر تیراحق دلوا تا ہوں کیکن راستے میں سے وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ کھڑا ہوا-

حضرت اشعری نے مغبر پرفر مایا کہ ذوالکفل نبی نہ تھا بنوا سرائیل کا ایک صال فخض تھا جو ہرروز سونمازیں پڑھتا تھا اس کے بعد انہوں
نے اس سم کی عبادتوں کا ذمہ اٹھایا - اس لئے انہیں ذوالکفل کہا گیا - ایک منقطع روایت میں حضرت ابوموی اشعری سے بھی یہ منقول ہے۔
ایک غریب حدیث منداما م احمد بن نبل میں ہے اس میں کفل کا ایک واقعہ بیان ہے ذوالکفل نہیں کہا گیا - بہت ممکن ہے بیکوئی اورصاحب
ہوں واقعہ اس حدیث میں یہ ہے کہ کفل نا می ایک فخض تھا جو کسی گناہ سے بچتا نہ تھا ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کوسا تھ دینار دے کر بدکاری
کے لئے آمادہ کیا جب اپنا ارادہ پورا کرنے کے لئے تیار ہواتو وہ عورت رونے اور کا پنے گی - اس نے کہا' میں نے کہا' میں نے کہا میں نے ایک کوئی نا فر مائی آج تک اللہ تعالیٰ کی نہیں کی اس وقت میری ہی ابی کہا تھے یہ برادن
بھر رونے اور کا پنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا' میں نے الیک کوئی نا فر مائی آج تک اللہ تعالیٰ کی نہیں کی اس وقت میری ہی تھے وز کر اس سے الگ ہوگیا اور کہنے لگا' جا بید دینار میں نے تجھ بخشے قسم اللہ کی آج سے میں کہا تھا کہ اللہ کی نا فر مائی نہ کہاں کہا ہوگیا اور کہنے لگا' جا بید دینار میں نے تجھ بخشے قسم اللہ کی آج سے میں کہا تھا کہ اللہ کی نا فر مائی نہ کروں گا - شان الہی اس راست اس کا انتقال ہوتا ہو ۔ صبح لوگ د کی میں کے درواز سے پرقدرتی حروف سے کھا ہوا تھا کہ اللہ نے نافل کو بخش دیا ۔

### وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَرِبَ آنِ لَنَ نَقَدِرَعَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظَّلُمُتِ آنِ لَا ٓ إِلَّا آنتَ سُبَحَنَكَ ﴿ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۗ وَبَعَيْنَهُ مِنَ الْخَمِّرُ وَكَذَٰلِكَ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَعَيْنَهُ مِنَ الْخَمِّرُ وَكَذَٰلِكَ مُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

ذ والنون کو یا دکر جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نگ نہ پکڑیں گے۔ پھرتو اندھیریوں کے اندرسے پکارا مٹھے کہ اے اللہ تیرے سواکوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہوگیا O تو ہم نے اس کی پکارین لی اور اسٹم سے نجات دے دی- ہم ایمان والوں کو ای طرح بچالیا کرتے ہیں O

پونس علیہ السلام اوران کی امت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۸-۸۸) یہ واقعہ یہاں بھی ندکور ہے اور سورہ صافات میں بھی ہے اور سورہ نون میں بھی ہے۔ چی بغیر حضرت یونس بن متی علیہ السلام تھے انہیں موصل کے علاقے کی بستی نیزوا کی طرف نبی بنا کر اللہ تعالی نے بھیجا تھا۔ آپ نے اللہ کی راہ کی دعوت دک لیکن قوم ایمان نہ لائی۔ آپ وہاں سے نا راض ہو کر چل دیۓ اوران لوگوں سے کہنے لگے کہ تین دن میں تم پر عذاب اللی آجائے گا۔ جب انہیں اس بات کی حقیق ہوگی اور انہوں نے جان لیا کہ انہیاء کی ہم السلام جھوٹے نہیں ہوتے تو یہ سب کے سب جھوٹے بڑے ماء ان روں اور مویشیوں کے جنگل میں نکل کھڑے ہوئے۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا اور بلک بلک کر نہایت گریدو زاری سے جناب باری تعالی میں فریا دشروع کر دی اوھران کی آہ و بکا اوھر جانوروں کی بھیا تک صداغرض رحمت الہی متوجہ ہوگئی۔ عذاب اٹھا لیا گیا جیے فرمان ہے فکو کو آئ کا آئے اور دنیا کی رسوائی سے انہیں بچالیا اور موت تک کی مہلت دے دی۔ ایکان کی وجہ سے ہم نے ان پر سے عذاب ہٹا لئے اور دنیا کی رسوائی سے انہیں بچالیا اور موت تک کی مہلت دے دی۔

این جرید میں ہے رسول اللہ علی فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کے قد کاارادہ کیا تو مچھلی کو تھم دیا گہ آپ کو نگل لے لیکن اس طرح کہ نہ ہٹری ٹوٹے نہ جہم پرخراش آئے جب آپ سمندر کی تہد میں پنچے تو وہاں تبیع سن کر جیران رہ گئے وتی آئی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تبیع ہے چنا نچہ آپ نے بھی تبیع اللہ شروع کر دی - اسے من کر فرشتوں نے کہا کہ بارالہی ہے آواز تو بہت دور کی اور بہت کم خواب ملا کہ یہ میر بہندے یونس کی آواز ہے - اس نے میری نافر مانی کی میں نے اسے بہتکم دور ہے - کس کی ہے؟ ہم تو نہیں پہچان سکے - جواب ملا کہ یہ میر بہندے یونس کی آواز ہے - اس نے میری نافر مانی کی میں نے اسے مجھلی کے پیٹ کے قید خانے میں ڈال دیا ہے - انہوں نے کہا پروردگاران کے نیک اعمال تو دن رات کے ہروقت چڑھتے ہی رہتے تھے - اللہ مختل کے بیٹ کے تائی کی کوائن نہیں کہ وہ آپ کو کنار براگل دے - تفیر ابن کثیر کے ایک نسخ میں بیدوایت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا' کسی کوائن نہیں کہ وہ اپنے تئیں یونس بن متی سے افضل کہ - اللہ کے اس بندے نے اندھیریوں میں اپنے رب کی تبیع بیان کی ہے - او پرجوروایت گزری' اس کی وہی ایک سند ہے -

آبن ابی حاتم میں ہے مضور عظیم فرماتے ہیں جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد گھو منے لگے فرشتے کہنے لگے بہت دور دراز کی بیآ واز ہے کیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں 'آ واز بہت ضعیف ہے۔ جناب باری نے فر مایا' کیا تم نے پہچانا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں فر مایا بیر ہے بندے یونس کی آ واز ہے۔ فرشتوں نے کہا 'وبی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہرروز تیری طرف چڑھتے تھے اور جن کی دعا 'میں تیرے پاس مقبول تھیں۔ اللی جیسے وہ آ رام کے وقت نیکیاں کرتا تھا' تو اس مصیبت کے وقت اس پر حم کرای وقت اللہ تعالی نے مجھلی کو تھم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے پراگل دے۔

استغفارموجب نجات ہے: ١٠٠٠ الله عجرفرما تا ہے كہم نے ان كى دعا قبول كر لى اورغم سے نجات دے دى - ان اندهيروں سے نكال ديا -

تغیر سورهٔ انبیاء \_ پاره کا

اس طرح ہم ایمانداروں کونجات دیا کرتے ہیں۔ وہ مصیبتوں میں گھر کرہمیں پکارتے ہیں اورہم ان کی دھیری فرما کرتمام شکلیں آسان کر دیتے ہیں-خصوصاً جولوگ اس دعائے یونس کو پڑھیں-سیدالانبیاءرسول اللہ علی فیرماتے ہیں' منداحد' تر ندی وغیرہ میں ہے' حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عندفر مات بین میں معبد میں گیا ، حضرت عثان رضی الله تعالی عند و بال عقم - میں نے سلام کیا آپ نے مجمعے بغور و یکھااور میرے سلام کا جواب ندویا میں نے امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند ہے آ کر شکایت کی آپ نے حضرت عثان رضی الله تعالى عنه كوبلوايا -ان سے واقعه كهاكة بناك ياكسلمان بهائى كے سلام كاجواب كيوں ندديا؟ آپ نے فرمايا نه بية ئ ندانهوں نے سلام کیانہ یہ کمیں نے انہیں جواب نددیا ہو-اس پر میں نے تھم کھائی تو آپ نے بھی میرے مقابلے میں تھم کھائی چر کچھ خیال کر کے حضرت عثان رضی الله عند نے توبدواستغفار کیا اور فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نکلے تھے لیکن میں اس وقت اپنے دل سے وہ بات کہدر ہاتھا جو میں نے رسول الله علية سے تنقی - والله مجھے جب وہ یادآتی ہے میری آتھوں پر ہی نہیں بلکہ میر ےول پر بھی پردہ پڑجاتا ہے-

حضرت سعدرضی الله عنہ نے فرمایا' میں آپ کواس کی خبر دیتا ہوں' رسول الله ﷺ نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا جوا یک اعرابی آ گیااور آپ کواپی باتول میں مشغول کرلیابدونت گزرگیااب حضور علیہ وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے چلے میں بھی آ پ کے پیچھے ہولیا جب آ پ گھر کے قریب بننج گئے' مجھے ڈرلگا کہ کہیں آ پ اندر نہ چلے جا ئیں اور میں رہ نہ جاؤں تو میں نے زورزور سے زمین پر یاؤں مار مارکر چلنا شروع کیا میری جو تیوں کی آ ہٹ بن کرآ پ نے میری طرف دیکھااورفر مایا کون ابواسحاق؟ میں نے کہا جی ہاں یارسول الله عظام میں موں-آپ نے فرمایا کیابات ہے؟ میں نے کہاحضور عظام آپ نے اول دعا کا ذکر کیا چروہ اعرائي آگیا اور آپ کومشغول کرلیا آپ نے فرمایا ہاں وہ دعا حصرت ذوالنون علیدالسلام کی تھی جوانہوں نے مجھلی کے پیدے میں کی تھی مین لآ إلله إلّا أَنْتَ سُبُحنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظُّلِمِينَ سنوجوبهم مسلمان جس كى معاطع مين جب بعى اين رب سے يدوعاكر الله تعالى ا کے ضرور قبول فرما تا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے جو بھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کر ہے اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی- ابوسعید فرماتے ہیں' ای آیت میں اس کے بعد ہی فرمان ہے ہم ای طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں- ابن جریر میں ہے' حضور ﷺ فرماتے ہیں'اللہ کاوہ نام جس ہےوہ پکارا جائے تو قبول فرما لےاور جو ما نگا جائے' وہ عطا فرمائے' وہ حضرت یونس بن متی کی وعامیں ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول الله و و معزت یونس کے لئے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے فرمایاان کے لئے خاص اورتمام مسلمانوں کے لئے عام- جوبھی پیددعا کر ہے- کیا تو نے قرآن میںنہیں پڑھا کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی - اسے قم سے چیڑا یا اور اس طرح ہم مومنوں کوچیٹراتے ہیں۔ پس جوبھی اس دعا کوکرے اس سے اللہ کا قبولیت کا *وعدہ ہو* چکا ہے- ابن ابی حاتم میں ہے کثیر بن سعید فرماتے ہیں میں نے امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ سے یو جھا کہ ابوسعید اللہ کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے' اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا فرمائ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ برادرزاد کے کیاتم نے قرآن کریم میں اللہ کا یفر مان نہیں پڑھا؟ پھرآپ نے یہی دوآ یتیں تلاوت فرمائیں اور فرمایا تبیتیج یہی اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے وہ قبول فرما تا ہے اور جب اس کے ساتھ اس ے مانگا جائے وہ عطافر ماتا ہے-

### المناعب باره عالم المناعب بالمناعب بالم وَرَكِرِيّا إِذْ نَادِى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَآنْتَ خَيْرُ لُورِثِينَ ١٠٥ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْلِي وَاصْلَحْنَا لَهُ زُوْجَهُ ۚ إِنَّهُمُ كَانُوْا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَيَدْعُونَنَا

زکر یا کو یاد کر جب کماس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ 🔾 تو سب سے بہتر دارث ہے- ہم نے اس کی دعا کوقبول فر ما کرا سے یجی عطا فرمایا اوران کی بیوی کوان کے لئے بھلا چٹکا کردیا' یہ بزرگ لوگ نیکیوں کی طرف دوڑ اکرتے تھے اور ہمیں لالچ ' طمع اورڈ رخوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے بوری عاجزی کرنے والے تھ 🔾

دعا اور بڑھایے میں اولا د: 🌣 🌣 (آیت: ۸۹-۹۰) اللہ تعالیٰ حضرت زکر پاعلیہ السلام کا قصہ بیان فرما تا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ مجھےادلا دہو جومیرے بعد نبی ہیۓ -سورہ مریم میں اورسورہ آ لعمران میں بیرواقع تفصیل سے ہے آ پ نے بیدعالوگوں سے چھیا کرتھی- مجھے تنہا نہ چھوڑیعنی ہےاولا د- دعا کے بعد اللہ تعالی کی ثنا کی جیسے کہ اس دعا کے لائق تھی - اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی بیوی صاحبہ کوجنہیں بڑھایے تک کوئی اولا د نہ ہوئی تھی' اولا د کے قابل بنادیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں' ان کی طول زبانی بند کر دی۔ بعض کہتے ہیں' ان کے اخلاق کی تمی پوری کردی - لیکن الفاظ قرآن کے قریب پہلامعنی ہی ہے - بیسب بزرگ نیکیوں کی طرف اور اللہ کی فرمانبرداری کی طرف بھاگ دوڑ کرنے والے تھے- اور لا کچ اور ڈرسے اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے اور سیچمومن رب کی باتیں ماننے والے اللہ کا خوف ر کھنے والے 'تواضع انکساری اور عاجزی کرنے والے'اللہ کے سامنے اپنی فروتنی ظاہر کرنے والے تھے۔

مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا' لوگو میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اوراس کی پوری نناوصفت بیان کرتے رہنے کی اور لا کچ اورخوف ہے دعا ئیں مانگنے کی اور دعاؤں میں خشوع وخضوع کرنے کی وصیت کرتا ہوں- دیکھواللہ عز وجل نے حضرت زکر یاعلیہ السلام کے گھرانے کی یہی فضیلت بیان فر مائی ہے- پھرآپ نے بیآیت

وَالَّتِيْ آخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُوْحِنَا وَجَعَلْنُهَا وَابْنَهَا الِيَةً لِلْعُلَمِينَ ۞ إِنَّ هٰذِهَ الْمَتَكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ وَّانَا رَبِّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُوۤا آمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ ﴿ اللَّيْنَا لَحِبُونَ ١٠٠ فَمَنْ يَغْمَلْ مِنَ الصَّلِحْتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَغْيَهُ وَإِنَّا لَهُ كَتِبُونَ۞

اوروہ پاک دامن بیوی جس نے اپن عصمت کی حفاظت کی ہم نے آپ ان میں اپنے پاس کی روح چھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑ کے کوتمام جہال کے لئے نشان قدرت کردیا 🔾 بیہےتم سب کا دین- ایک ہی دین اور میں تم سب کا پرورد گار- پس تم میری ہی عبادت کرو 🔿 لوگوں نے آپ اپنے دین میں فرقہ

بندیاں کرلیں مب کے سب ہماری طرف ہی لوٹے والے ہیں 🔾 جوبھی نیک عمل کرے اور ہوبھی وہمون تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہم تو اس کے لکھ

حضرت کی علیجاالسلام کے قصے کے ساتھ ہی ان کا قصہ بیان ہوتا رہا ہے۔ اس لئے کدان لوگوں میں پورا ربط ہے۔ حضرت ذکریا پورے

بوصایے کے عالم میں آپ کی بیوی صاحبہ جوانی سے گزری ہوئی اور پوری عمری بے اولا دان کے ہاں اولا دعطا فر مائی -اس قدرت کود کھا کر

پھر محض عورت کو بغیر شوہر کے اولا دعطا فرمانا' میداور قدرت کا کمال ظاہر کرتا ہے۔ سورہ آل عمران ادر سورہ مریم میں بھی یہی ترتیب ہے مراد

عصمت والى عورت بعض مع مين جي جيفر مان ب و مَرْيم ابنت عِمْران الَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا الْخ العِيْ عمران كي الري مريم جو

یا کدامن تھیں انہیں اوران کے لڑے حضرت عیسی علیہ السلام کواپی بے نظیر قدرت کا نشان بنایا کے مخلوق کواللہ کی ہرطرح کی قدرت اوراس کے

پیدائش پروسیج اختیارات اور صرف اپنے ارادے سے چیزول کا بنانامعلوم ہوجائے -عیسیٰ علیہ السلام قدرت البی کی ایک علامت تھے جنات

تمام شریعتوں کی روح توحید: 🖈 🖈 (آیت: ۹۲-۹۲) فرمان ہے کہتم سب کا دین ایک ہی ہے۔ اوامر ونواہی کے احکام تم سب میں

يكسال بين هذه اسم إلَّ كاوراُمَّتُكُمُ خبر إوراُمَّةً وَّاحِدَةً حال إلى يشريعت جوبيان مولَى تم سب كي متفق علية شريعت

ب-جس كاصلى مقصودتو حيدالي بجيسة يت يايُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيّبنتِ عفاتّقُون تك ب-رسول الله علي فرمات بين

ہم انبیاء کی جماعت ایسے ہے جیسے ایک باپ کے فرزند کہ دین سب کا ایک ہے یعنی الله د حدہ لاشریک لہ کی عبادت اگر چہا حکامات شرع مختلف

ين-جيفر مان قرآن جو لِكُلِّ حَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرُعَةً وَمِنْهَاجًا مراكك كى راه اورطريقه ب- پرلوگون ناختلاف كيابعش ايخ

نبیول پرایمان لائے اوربعض ندلائے- قیامت کے دن سب کالوٹنا ہماری طرف ہے ہرایک کواس کے اعمال کابدلہ دیا جائے گا'نیکوں کونیک

بدلداور بروں کو بری سزا -جس کے دل میں ایمان ہوا ورجس کے اعمال نیک ہوں اس کے اعمال اکارت نہ ہوں گے - جیسے فرمان ہے إِنَّا لَا

نُضِيعُ أَجُرَ مَنُ أَحُسَنَ عَمَلًا نيك كام كرنے والوں كا اجر بم ضائع نہيں كرتے - ایسے اعمال كى قدر دانى كرتے بين ايك ذرے كے

بلاشو ہراولا د: 🌣 🌣 ( آیت: ۹۱) حضرت مریم اور حضرت عینی علیماالسلام کا قصہ بیان ہور ہاہے۔ قر آن کریم میں عموماً حضرت زکر یا اور

کے لئے بھی اورانسان کے لئے بھی۔

تفسيرسورة انبياء - ياره كا

برابر ہمظلم روانہیں رکھتے متمام اعمال لکھ لیتے ہیں کوئی چیز چھوڑ تے نہیں۔

فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ۞ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوْا لِوَيْلِنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا

رُحُ عَلَى قَرْيَةٍ آهْلَكُنْهَا أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا

دوڑے آئیں 🔾 اور سچاوعدہ قریب آ کے۔اس وقت کا فروں کی نگامیں اچا تک اوپر کی طرف ہی پھٹی رہ جائیں ہائے افسوس ہم تو اس حال سے عافل تھے بلکہ نی

جر بستی کوہم نے ہلاک کردیا' اس پر لازم ہے کدوہال کے لوگ چر کرنہیں آنے والے 🔾 یہاں تک کہ یا جوج ماجوج کھول دیئے جا کیں اور وہ ہر بلندی ہے



### الواقع بم تصور وارتص 🔾

یافٹ کی اولا و: 🌣 🌣 (آیت: ۹۵ - ۹۷) ہلاک شدہ لوگوں کا دنیا کی طرف چرپاٹٹنا محال ہے۔ یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ ان کی تو بہ مقبول نہیں۔لیکن پہلا قول اولی ہے۔ یا جوج ا جوج نسل آ دم ہے ہیں۔ بلکہ وہ حضرت نوح علیدالسلام کے لاکے یافث کی اولادیس سے ہیں جن کی نسل ترک ہے۔ یہ بھی انہی کا ایک گروہ ہے۔ یہ ذوالقر نین کی بنائی ہوئی دیوار کے باہر ہی چھوڑ دیئے گئے تھے۔ آپ نے دیوار بنا کر فرمایا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اللہ کے وعدے کے وقت اس کا چورا چورا ہوجائے گا۔ میرے رب کا وعدہ حق ہے اگخ یا جوج ماجوج قرب قیامت کے وقت وہاں سے نگل آئیں گے اور زمین میں فساد مچا دیں گے- ہراو کچی جگہ کوعر بی میں حدب کہتے ہیں-ان کے نکلنے کے وقت ان کی یہی حالت ہوگی تو اس خبر کواس طرح بیان کیا جیسے سننے والا اپنی آ تکھوں دیکھ رہاہے اور واقع میں اللہ تعالی سے زیادہ تچی خبر کس کی ہوگی؟ جوغیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ ہوچکی ہوئی اور ہونے والی باتوں سے آگاہ ہے- ابن عباس رضی اللہ عند نے لڑکوں کواچھلتے کو دیے ' کھیلتے دوڑتے' ایک دوسروں کی چٹکیاں بھرتے ہوئے دیکھ کرفر مایا' ای طرح یا جوج ماجوج آئیں مے- بہت ی مدیثوں میں ان کے نکلنے کا ذکر ہے-

(١) منداح ميں بئرسول الله علي فرماتے ميں ياجوج ماجوج كھولے جاكيں كے اور وہ لوگول كے پاس پنجيس كے جيسے الله عزوجل كافرمان ہے وَ هُمُ مِّنُ كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ وہ چھا جائيں كے اور سلمان اپنے شہوں اور قلعول ميں ست آئيں كاپ جانوروں کو بھی وہیں لےلیں محاورا پنایانی انہیں پلاتے رہیں مے یاجوج ماجوج جس نہرے گزریں سے اس کا پانی صفاحیث کرجائیں مے یہاں تک کہاس میں خاک اڑنے لگے گیان کی دوسری جماعت جب وہاں پہنچے گی تووہ کہے گی شایداس میں کسی زمانے میں پانی ہوگا۔ جب ید دیکھیں گئے کہ اب زمین پرکوئی ندر ہااور واقع میں سوائے ان مسلمانوں کے جوابیخ شہروں اور قلعوں میں پناہ گزیں ہوں گئے کوئی اور وہاں ہوگا بھی نہیں تو یہ کہیں گے کہاب زمین والوں سے تم ہم فارغ ہو گئے آؤ آسان والوں کی خبرلیں- چنانچیان میں کا ایک شریرا پنانیز ہ تھما کر آ مان کی طرف چینے گا قدرت الہی ہےوہ خون آلود ہوکران کے پاس گرے گاریجی ایک قدرتی آ زمائش ہوگی اب ان کی گردنوں میں مشکل ہوجائے گی اوراس وبامیں بیسارے کے سارے ایک ساتھ ایک وم مرجا کیں گے ایک بھی باتی نہ رہے گا سارا شور وغل ختم ہوجائے گا-مسلمان کہیں سے کوئی ہے جواپی جان ہم مسلمانوں کے لئے بھیلی پرر کھ کرشہر کے باہر جائے اوران دشمنوں کودیکھے کہ کس حال میں ہیں؟ چنانچا ایک صاحب اس کے لئے تیار ہوجائیں گے اور اپنے تین قتل شدہ ہجھ کرراہ اللہ میں مسلمانوں کی خدمت کے لئے نکل کھڑے ہوں گے ويكصين مح كدسب كافر هرلك رباب سارے بلاك شده پڑے ہوئے ہيں بياى وقت نداكرے كاكدمسلمانو خوش ہوجاؤاللہ نے خود تبهارے د شمنوں کوغارت کر دیا بیدڈ میر پڑا ہوا ہے-اب مسلمان باہر آئیں گے اورا پنے مویشیوں کوبھی لائیں گے ان کے لئے جارہ بجزان کے گوشت كاور كجهيفه موكاليان كا كوشت كها كها كرخوب موفي تازي موجا نيس ك-

(٢) منداحد میں ہے حضور عظی نے ایک دن صبح ہی صبح د جال کا ذکر کیا اس طرح پر کہم سمجے شاید وہ ان درختوں کی آثر میں ہے اور اب لكا بى جا ہتا ہے آپ فرمانے لكے مجھے دجال سے زیادہ خوفتم پراور چیز كا ب- اگر دجال ميرى موجود كى ميں فكاتو ميں آپ اس سے نن اوں گاورنتم میں سے برخص اس سے بیج- میں تمہیں اللہ کی امان میں دے رہا ہوں - وہ جوال عمر الجھے ہوئے بالوں والا کا نااور ابھری ہوئی آئکے والا ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے أبلے گا اور دائیں بائیں گھوے گا۔ اے بندگان رہتم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے دريافت كياكه يارسول اللدوه كتناعم سكا؟ -

آب نے فرایا چالیس دن ایک دن مثل ایک برس کے ایک دن مثل ایک مہینے کے ایک دن مثل ایک جدد کے اور باتی دن معمولی دنول جیسے- ہم نے بوچھایارسول اللہ جودن سال بحر کے برابر ہوگا اس میں ہمیں یہی یانچ نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایانہیں تم اینے اندازے سے وقت پرنماز پڑھتے رہا کرنا- ہم نے دریافت کیا کہ حضور علیہ اس کی رفتارکیسی ہوگی؟ فرمایا جیسے بادل کہ ہوا انہیں ادھر سے ادھر بھگائے لئے جاتی ہو-ایک قبیلے کے پاس جائے گا انہیں اپی طرف بلائے گا وہ اس کی مان لیں گئے آسان کو تھم دے گا کہ ان پر بارش برسائے زمین سے کچ گا کدان کے لئے پیداوارا گائے ان کے جانوران کے پاس موٹے تازے جرے پید لوٹیس مے۔ ایک قبیلے کے پاس جا کرا پنے تئیں منوانا چاہے گاوہ انکار کردیں گے بیوہاں سے نکلے گاتوان کے تمام مال اس کے پیچھے لگ جائیں گےوہ بالک خالی ہاتھ رو جائیں گے وہ غیرآ بادجنگلوں میں جائے گا اور زمین ہے کہے گا'اپنے خزانے اگل دے۔ وہ اگل دے گی اور سارے خزانے اس کے پیچھیے ا پیے چلیں گے جیسے شہد کی کھیاں اپنے سردار کے پیچھے۔ یہ بھی دکھائے گا کہ ایک شخص کوتلوار سے ٹھیک دوگٹڑے کرادے گااورادھرادھر دور دراز پھیکوادے گا پھراس کا نام لے کر آواز دے گا تو دہ زندہ چاتا پھرتا اس کے پاس آجائے گابیای حال میں ہوگا جواللہ عز وجل جھرت کے ابن مریم کوا تارے گا آپ دمشق کی مشرقی طرف سفید منارے کے پاس اتریں گے اپنے دونوں ہاتھ دوفر شتوں کے پروں پررکھے ہوئے ہوں کے آپ اس کا پیچھا کریں گے اور مشرقی باب لدے پاس اسے پاکٹل کردیں مے پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف انٹذگی دمی آئے گی کہ میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجنا ہوں جن سے لڑنے کی تم میں تاب و طاقت نہیں میرے بندوں کوطور کی طرف سمیٹ لے جائے پھر جناب بارى يا جوج ماجوج كو يهيج كا جيف فرمايا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ان تَ مُنْكِ آكر حفرت عيسى عليه السلام اورآ پ ك ساتھی جناب باری میں دعا کریں گے تو اللہ تعالی ان پر تھلی کی بیاری جیجے گا جوان کی گردن میں نکلے گی سارے کے سارے اوپر تلے ایک ساتھ ہی مرجا کیں گے تب عیسیٰ علیہ السلام مع مومنوں کے آئیں گئے دیکھیں گے کہتمام زمین ان کی لاشوں سے پٹی پڑی ہے اور ان کی بد بو ے کھڑانہیں ہواجا تا - آپ پھراللہ تعالیٰ ہے دعا کریں گے تواللہ تعالیٰ بختی اونوں کی گردنوں جیسے پرند بیھیج گا جوانہیں اٹھا کراللہ جانے کہاں چینک آئیں گے؟ کعب رحمت الله عليه كہتے ہيں مهدل ميں ليتى سورج كے طلوع ہونے كى جگه ميں انہيں چينك آئيس عے - پھر جاليس دن تک تمام زمین پرمتواتر پیهم سلسل بارش برہے گ- زمین دھل دھلا کرہتھیلی کی طرح صاف ہوجائے گی- پھر بحکم الٰہی اپنی برکتیں آگا دیے گ اں دن ایک جماعت کی جماعت ایک اٹار سے سیر ہو جائے گی اور اس کے حیلکے تلے سامیہ حاصل کر لے گی- ایک اوٹمنی کا دود ھالوگوں کی ایک جماعت کواورا یک گائے کا دودھا یک قبیلے کواورا یک بکری کا دودھا لیگھر انے کو کافی ہوگا۔ پھرا یک پاکیزہ ہوا چلے گی جومسلمانوں کی بغلوں تلے سے نکل جائے گی اور ان کی روح قبض ہوجائے گی پھر روئے زمین پر بدترین شریرلوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کودتے

ہوں گے انہی پر قیامت قائم ہوگی-امام تر مذی رحمتہ اللہ علیہ اسے حسن کہتے ہیں-(۳) منداحمد میں ہے کہ حضور عظیلیا کوایک بچھونے کاٹ کھایا تھا تو آپ اپنی انگلی پر پٹی باند ھے ہوئے خطبے کے لئے کھڑے ہوئے

اور فرمایاتم کہتے ہواب وشمن نہیں ہیں لیکن تم تو دشمنوں سے جہاد کرتے ہی رہو گے یہاں تک کہ یا جوج ماجوج آ کمیں-وہ چوڑے چہرے والے چھوٹی آ تھوں والے ان کے چہرے تہہ بہتہ ڈھالوں جیسے ہوں گے-

(۳) بیردوایت سورہ اعراف کی تغییر کے آخر میں بیان کردی گئی ہے-منداحد میں ہے حضور عظی فر ماتے ہیں کہ معراج والی رات ابراہیم' مویٰ اورعیسیٰ علیہم السلام سے روز قیامت کا مذاکرہ شروع ہوا-حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے علم سے آفکار کر دیا اس طرح حضرت موی علیہ السلام نے بھی - ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا - اس کے واقع ہونے کے وقت کوتو بچواللہ کے کوئی نہیں جانا - ہاں بھی سے میرے اللہ کے کوئی نہیں جانا - ہاں بھی سے میرے اللہ کے کوئی نہیں جانا - ہاں کے ساتھ دو ٹہنیاں ہوں گی - وہ جھے دیسے ہی سے کی طرح تھے نے گئے گا یہاں تک کہ اللہ اسے ہلاک کر دے جب کہ وہ جھے دیکھے یہاں تک کہ پھر اور درخت بھی پکاراٹھیں کے کہا ہے سلم یہ ہمیرے سایہ تلے کا فر - آ اور اسے قبل کر بھی اور لوگ اپنے شہروں اور وطنوں کی طرف لوٹ جائیں گے - اس وقت یا جوج ماجوج تکلیں گے جو ہران کی ہوئی اور اوگ اور وطنوں کی طرف لوٹ جائیں گے - لوگ پھر تنگ آ کر اپنے وطنوں میں محصور ہماون کی سے پھد کتے آئیں گے جو پائیں گر وہ یہ کہ اور اور کہ وہ کا اور پائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اللہ انہیں غارت کر دی ساری زمین پر ان کی بد بو پھیل جائے گی پھر بارش برے گی اور پائی کا بہاؤ ان کے سر سے جو ہے جہ بسی ہے جائے گی پھر ہوڑ ہوں آ جائے گی پھر اول کو اور کہ دون میں اول عورت کا وضع حمل ہونا کہ گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ جب یہ بھی خطہور میں آ جائے گی پھر اور اور کو کی جو سے جو کے بھی اور کر دور کی کورت کا وضع حمل ہونا کہ گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ جب یہ بھی خطہور میں آ جائے گی بھر والوں کو فکر ہوتی ہے۔ کہ بوتا ایسا بی ہے جیسے پورے دنوں حمل والی عورت کا وضع حمل ہونا کہ گھر والوں کو فکر ہوتی ہے۔ کہ بوب کے بھی ہور کے دون میں والی عورت کا وضع حمل ہونا کہ گھر والوں کو فکر ہوتی ہے۔ کہ بوبایا شام ہوا' دن کو ہوایا رات کو ہوا – (ابن ماجہ ) ۔

اس کی تقدیق کلام الله شریف کی اس آیت میں موجود ہے۔ اس بارے میں حدیثیں بکشرت میں اور آ فارسلف بھی بہت ہیں۔ کعب رحت الله عليه كا قول ہے كه ياجوج ماجوج كے نكلنے كے وقت وہ ديواركوكھودي كے يہاں تك كدان كى كدالوں كى آ وازياس والے بھى سنيل گے-رات ہوجائے گی-ان میں سے ایک کے گا کہ اب مج آتے ہی اسے تو ڑ ڈالیں گے اور نکل کھڑے ہول گے-صحبیر آئیں گے توجیسی کل تھی و لی بی آج بھی پائیں گے الغرض یونمی ہوتارہے گا یہاں تک کہ اللہ کوان کا نکالناجب منظور ہوگا تو ایک شخص کی زبان سے نکے گا کہ ہم کل ان شاء الله اسے تو رویں مے۔ اب جوآ کیں گے تو جیسی چھوڑ کئے تھے وہی ہی یا کین کے تو کھود کرتو ری کے اور باہر نکل آ کیں گے۔ ان کا پہلاگروہ بحرہ کے پاس سے نظر گا-سارا پانی ہی جائے گا-دوسراآ نے گاتو کیچر بھی چائے گا-تیسراآ نے گاتو کہ گاشاید یہاں سمی وقت پانی ہوگا؟ لوگ ان سے بھاگ بھاگ کرادھرادھر جیپ جائیں گے- جب انہیں کوئی بھی نظرنہ پڑے گا توبیا ہے تیزا سان کی طرف مینکیس مے وہاں سے وہ خون آلودان کی طرف واپس آئیں مے تو بینخر کریں مے کہ ہم زمین والوں پراور آسان والول پرغالب آ مجے-حضرت عیسیٰ بن مریم علیه السلام ان کے لیے بددعا کریں گے کہ اللہ ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں اور زمین پر ہمارا چانا پھر تا مجى ضرورى ہے تو جميں جس طريقے سے جا ہے ان سے نجات د يو الله ان كوطاعون ميں جتلا كرے گا، گلنياں نكل آئيں گی اور سارے كے سارے مرجاكيں كے پھراك قتم كے برندآكيں كے جوائي چونچ ميں انہيں لےكرسمندر ميں پھينك آكيں كے پھراللہ تعالی نهر حیات جاری کردے گاجوز مین کودھوکر پاک صاف کردے اورز مین اپنی بھتیں نکال دے گی ایک انارایک گھر آنے کوکا فی ہوگا اچا تک ایک مخص آئے گااورندا کرے گا کہ ذوالسویقتین نکل آیا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سات آٹھ سولٹنگریوں کا طلابیجیجیں گے۔ بیابھی راستے میں ہی ہوں گے کہ یمنی پاک ہوانہایت لطافت ہے چلے گی- جوتمام مومنوں کی روح قبض کرے گی پھرتوروئے زمین پرردی کھدی لوگ رہ جائیں ے جوچو پایوں جیسے ہوں مران پر قیامت قائم ہوگا اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے دنوں کی گھوڑی جو جننے کے قریب ہو اور کھوڑی والا اس کے آس ماس کھوم رہا ہو کہ کب بچے ہو-حضرت کعب رحت الله عليه يه بيان فرما كرفرمانے كئے اب جو خص مير اس اقول اوراس علم کے بعد بھی کچھ کے اس نے تکلف کیا - کعب رحمت الله علیه کابیواقعہ بیان کرنا بہترین واقعہ ہے کیونکہ اس کی شہادت میں حدیثوں میں مجی یائی جاتی ہے۔ حدیثوں میں میجی آیا ہے کہ حضرت عیسی علیه السلام اس زمانے میں بیت الله شریف کا حج مجمی کریں گے۔

چنانچ مندامام احمد میں بیحد بیث مرفوعاً مروی ہے کہ آپ یا جوج ما جوج کے خروج کے بعد یقیناً بیت اللہ کا بچ کریں گے۔ بیحد بیث بخاری میں بھی ہے۔ جب بیہ بولنا کیاں جب بیزلز لئے جب بیہ بلائیں اور آفتیں آ جا کیں گی تو اس وقت قیامت بالکل قریب آ جائے گ اے دکی کرکا فرکنے لگیں گئے بہایت بخت دن ہے۔ ان کی آٹکھیں پھٹ جا کیں گی اور کہنے لگیں گئے ہائے ہم تو غفلت میں ہی رہے۔ ہائے ہم نے اپنا آپ بگاڑا۔ گنا ہوں کا اقراراوراس پرشرمسار ہوں گے لیکن اب بے سود ہے۔

النَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ انْتُمْ لَهَا وَرِدُوْهَا وَكُلُّ الْهَا فَيَهَا وَرِدُوْهَا وَكُلُّ الْهَا فَيَهَا وَرِدُوْهَا وَكُلُّ الْهَا فَيْهَا لَا يَسْمَحُونَ فَي فَيهَا لَا يَسْمَحُونَ فَي فَيهَا لَا يَسْمَحُونَ فَي فَيهَا لَا يَسْمَحُونَ فَي فَيهَا الْمُعْدُونَ فَي فَيهَا الْمُعْدُونَ فَي اللّهَ مَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تم اوراللہ کے سواجن جن کی تم عبادت کرتے ہوئسب دوزخ کا ایندھن بنو کے تم سب دوزخ میں جانے والے ہو ) اگریہ بچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے' سب کے سب ای میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ۞ وہ وہاں چلارہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہن سکیں گے ۞ جن کے لئے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی تظہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جا کیں گے ۞ وہ تو دوزخ کی آ ہٹ تک نہ نیس گے اور اپنی من مانی چیز وں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں مگے ۞ وہ ہوئ گھبراہٹ بھی انہیں تمکین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیس کے بھی تمہارادہ دن ہے جس کاتم وعدہ دیئے جاتے رہے ۞

جہم کی ہولنا کیاں: ہم ہم (آیت: ۹۸ سے ۱۰ است پر ستوں سے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ آ اور تہمارے بت جہم کی آگ کی کلڑیاں بنو کے جسے فرمان ہے و قُو دُھا النّاس و الْحِحَارَةُ اس کا ایندھن انسان ہیں اور پھر عبی زبان میں حطب کو حب کہتے ہیں لیخی کلڑیاں - بلکہ ایک قرات میں بجائے حسب کے حطب ہے ۔ تم سب عابدو معبود جہنی ہواور وہ بھی ہمیشہ کے لئے -اگریہ ہے معبود ہوتے تو کیوں آگ میں جلتے ؟ یہاں تو پرستار اور پرستش کئے جانے والے سب ابدی طور پر دوز ٹی ہو گئے - وہ الی سانس میں چینیں گے - جیسے فرمان ہے لَھُم فینها رَفِيْر وَّ شَمِهِیُتُق وہ سیدھی الی سانسوں سے چینیں گے اور چینوں کے سواان کے کان میں انس میں چینیں گے - حضرت ابن مسعود من اللہ ورضی اللہ تعالی میں تیک کردیا جائے گا جن میں آگ کے سریے تو کیوں گائی میں اس کے سواان کے کان میں انداز ورکوئی آ واز نہ پڑنے گا جن میں آگ کے سریے ہوں گان میں سے ہرایک کو بہی گمان ہوگا کہ جہم میں اس کے سوااور کوئی ٹیس پھر آپ نے بہی آیت تلاوت فرمائی (ابن جریر) - حتی سے مراور حمت وسعادت ہے ۔ جہنیوں کا اور ان کے عذا بول کا ذکر کر کے اب نیک لوگوں کا اور ان کی جزاؤں کا ذکر کہور ہا ہے - یہوگ با ایمان سے مراور حمت وسعادت ہے - جہنیوں کا اور ان کے عذا بول کا ذکر کر کے اب نیک لوگوں کا اور ان کی تراؤں کا ذکر کر وربا ہے - یہوگ با ایمان سے اس کے ذیا کے ان میں اس کے میں اس کے نیا کہور نیاد تی کی کہور کے اس کے دنیا کے اعمال نیک سے تو اس کے دنیا کے اور دیمت رب سے سرفراز ہوئے - یہ جہم سے دور کر دیئے گئے کہ اس کی آ ہٹ تک ٹہیں آخرت میں تو اب اور نیک بدلہ مان عذاب سے بچے اور دیمت رب سے سرفراز ہوئے - یہ جہم سے دور کر دیئے گئے کہ اس کی آ ہٹ تک ٹہیں آخرت میں تو اب اور نیک بدلہ مان عذاب سے بچے اور دیمت رب سے سرفراز ہوئے - یہ جہم سے دور کر دیئے گئے کہ اس کی آئیت تک ٹہیں آ

سنت نہ جہنیوں کا جاناوہ سنتے ہیں۔ پل جراط پردوز نیوں کوز ہر لیے ناگ ڈستے ہیں اور بیدہ ہاں ہائے ہائے کرتے ہیں۔ جنتی لوگوں کے کان بھی ماس دروناک آواز ہے نا آشار ہیں گے۔ اتعانی نہیں کہ خوف ڈرسے بیا لگ ہو گئے بلکہ ساتھ ہی داحت و آ رام بھی حاصل کرلیا۔ من مانی چزیں موجود۔ دوا می کی راحت بھی حاضر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک راست اس آیت کی تلاوت کی اور قربایا' میں اورعم اور عمینے و کھنم کا طلح اور عبدالرحمٰن انہی لوگوں میں ہے ہوں یا حضرت سعد کا نام لیا رضی اللہ عنہ م۔ استے میں نماز کی تجبیر ہوئی تو آپ چا در تھیئے و کھنم کا یک سند منعون کے جو ہے اور روایت میں ہے کہ آپ نے فر مایا حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنداوران کے سند منعون کے جو ہے اور روایت میں ہے کہ آپ نے فر مایا حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنداوران کے ساتھ بل صراط سے پار ہو جا کی ہے ہی دیا وہ ہی میں ہے کہ آپ نے فر مایا حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنداوران کے جا کی گئی ہے ہی ذیل کے ساتھ بل صراط سے پار ہو جا کی گئی ہے ہی ذیا وہ ہی میں ہوگئی وہ ہی کی مرضی کے خلاف ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی چسے حضرت عزیز حضرت کی فرشتے' موری ' چا ناز حضرت کو کو کا اللہ کی مان کے جواب میں آئے دی گئی گئی ہے ہی سے کہ اس کے سب ہمارے بتوں کے ساتھ جہنم میں جا کی کاس کے جواب میں آئے و کہ آئی مرئی میں آئی مرئی ماتری ہی اور آئے ہوگئی سیاس کے سب ہمارے بتوں کے ساتھ جہنم میں جا کی کاس کے جواب میں آئے۔ و کہ آئی مرئی ماتری ہے آئی مرئی ماتری ہے آئی مرئی میں آئے۔ و کہ اس کے جواب میں آئے۔ و کہ آئی مرئی ماتری ہے آئی مرئی مرئی مرئی مرئی میں ایک ہوئی۔

سرت ابن اسحاق میں بے حضور مالی ایک دن ولید بن مغیرہ کے ساتھ مجد میں بیٹے ہوئے تھے کہ نظر بن حارث آیا-اس وقت معجد میں اور قریش بھی بہت سارے تھے۔نظر بن مارث رسول الله ماللة سے باتیں کرر باتھالیکن وہ لاجواب ہوگیا تو آپ نے آیت اِنگے وَمَا تَعُبُدُوُ نَ سِے لَا يَسُمَعُونَ كَ تلاوت فرمائی - جب آپ اس مجلس سے چلے گئے تو عبداللہ بن زبری آ بالوگول نے اس سے کہا' آج نصر بن حارث نے باتیں کیں لیکن بری طرح چت ہوئے اور حضرت بیفر ماتے ہوئے چلے گئے اس نے کہااگر میں ہوتا تو انہیں جواب ویتا کہ ہم فرشتوں کو ہو جتے ہیں میروو عزیرکو لصرانی مسے کوتو کیا بیسب بھی جہنم میں جلیں سے؟ سب کو بیجواب بہت پسندآیا- جب حضور عظام ے اس کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا ،جس نے اپنی عبادت کرائی وہ عابدوں کے ساتھ جہنم میں ہے۔ یہ بزرگ اپنی عبادتیں نہیں کراتے تھے بلکہ یاوگ و انہیں نہیں شیطان کو ہوج رہے ہیں ای نے انہیں ان کی عبادت کی راہ بتائی ہے۔ آپ کے جواب کے ساتھ ہی قر آنی جواب اس کے بعد کی آیت ان الذین سبقت میں اتر اتوجن نیک لوگوں کی جاہلوں نے سپتش کی تھی وہ اس سے متثنی ہو گئے۔ چنانچے قرآن میں ہے وَمَنُ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي إِلَّهُ مِّنُ دُونِهِ فَدلِكَ نَجُزِيْهِ جَهَنَّمَ الْحُلِين النبس سے جوا پی معبودیت اوروں سے منوانی چاہے اس کا بدلہ جہم ہے ہم طالموں کوای طرح سزاویتے ہیں-اورآیت وَلَمَّا ضُرِبَ ابنُ مَرْيَمَ مَثَلًا لَخ اُرّى كماس بات كے سنتى الله والكم متعب ہو گئے اور کہنے گئے ہمارے معبودا چھے یاوہ- یہ تو صرف دھینگامشتی ہےاور یہلوگ جھٹڑ الوہی ہیں وہ ہماراانعام یافتہ بندہ تھا-اسے ہم نے بنی اسرئیل کے لیے نمونہ بنایا تھا۔ اگر ہم چاہیں تو تہارے جانشین فرشتوں کو کر دیں۔ حصرت عیسی نشان قیامت ہیں۔ ان کے ہاتھ سے جو معجزات صادر ہوئے وہ شہدوالی چزیں نہیں وہ قیامت کی دلیل ہیں۔ تھے اس میں کچھ شک نہ کرنا جا ہے۔ میری مانتا چلا جا'یمی صراط متقیم ہے-اہن زبعری کی جرأت کود کیمیے خطاب اہل مکہ سے ہےاوران کی تصویروں اور چقروں کے لئے کہا گیا ہےجنہیں وہ سوائے اللہ کے بوجا کرتے تھے ند کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام وغیرہ پاکنفس کے لئے جوغیراللد کی عبادت سے روکتے تھے۔ امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ،

لفظ ماجو یہاں ہے وہ عرب میں ان کے لئے آتا ہے جو بے جان اور بے عقل ہوں۔ بیابن دِ بعری اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ مین اللہ

تعالی عند- یہ بڑے مشہور شاعر ہتھے۔ پہلے انہوں نے مسلمانوں کی دل کھول کر دھول اڑائی تھی کیکن مسلمان ہونے کے بعد بڑی معذرت کی-

موت کی گھبراہٹ نٹخہ کی گھبراہٹ کو گوں کی جہنم کے داخلے کے وقت کی گھبراہٹ اس گھڑی کی گھبراہٹ جبکہ جہنم پرڈھکن ڈھک دیا جائے گا' جب کہ موت کو دوزخ جنت کے درمیان ذبح کیا جائے گا'غرض کسی اندیشے کا نزول ان پر نہ ہوگا'وہ ہڑم وہراس سے دور ہول گے'پورے مسرور ہوں گئے خوش ہوں گے اور ناخوثی ہے کوسوں الگ ہوں گے۔فرشتوں کے پرے کے پرے ان سے ملاقاتیں کررہے ہوں گے اور

انہیں ڈھارس دیتے ہوئے کہتے ہوں گے کہای دن کا وعدہ تم ہے کیا گیا تھا'اس وقت تم قبروں سے اٹھنے کے دن کے منتظر رہو-يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَانًا آوَّلَ خَلْقِ نْعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّاكُنَّا فَعِلِيْنَ ۞

جس دن ہم آسان کو لپیٹ لیں گے۔مثل لیٹینے کتاب کے لکھے ہوئے پڑجیے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی'ای طرح دوبارہ کریں گئے ہیں ہمارے ذھے وعدہ ہے'

اور ہم اسے ضرور کر کے بی رہیں گے O

الله كَتَ قَدُره الخ ان لوكول في جيسي قدر الله تعالى كي هي جاني بي نهيس-تمام زمين قيامت كودن اس كي مفي ميس موكى اورتمام آسان اس کے داہنے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے۔وہ پاک اور برتر ہے ہراس چیز سے جےلوگ اس کاشریک تھہرار ہے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے آنخضرت ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن زمینوں کوشھی میں لے لے گا اور آسان اس کے داکیں ہاتھ میں ہول گے-ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں' ساتوں آسانوں کواور وہاں کی کل مخلوق کؤ ساتوں زمینوں کواوراس کی کل کا نئات کواللہ تعالی اپنے داہنے

ہاتھ میں لپیٹ لےگا-وہ اس کے ہاتھ میں ایے ہول سے جیسے رائی کا دانہ سجل سے مراد کتاب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ مرادیہال ایک فرشتہ ہے۔ جب کسی کا استغفار چڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اسے نور لکھ لو۔ پیفرشتہ نامہ اعمال پرمقرر ہے۔ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کی کتاب کواور كابول كے ساتھ لپيك كراہے قيامت كے لئے ركد يتاہے-كہا كيا ہے كدية نام ہے اس صحابى كا جوحضور علي كا كاتب وحى تھا-كيكن سد روایت ٹابت ہیں اکثر حفاظ حدیث نے ان سب کوموضوع کہاہے۔خصوصاً ہمارے استاد حافظ کبیر ابوالحجاج مزی رحمته الله عليه نے-میں نے اس حدیث کو ایک الگ کتاب میں لکھا ہے۔ امام ابوجعفر بن جریر حمتداللہ علیہ نے بھی اس حدیث پر بہت ہی انکار کیا ہے

اوراس کی خوب تر دیدی اور فرمایا ہے کہ سحل نام کا کوئی صحابی ہے ہی نہیں -حضور علیہ کے تمام کا تبول کے نام مشہور ومعروف ہیں کسی کا نام جل نہیں۔ فی الواقع امام صاحب نے سیح اور درست فرمایا یہ بڑی وجہ ہے اس حدیث کے منکر ہونے کی۔ بلکہ یہ بھی یا درہے کہ جس نے اس صحابیؓ کا ذکر کیا ہے'اس نے اس صدیث پراعتاد کر کے ذکر کیا ہے جب بیٹا بت ہی نہیں تو پھران کا ذکر سرتا یا غلط تھہرا مسجعے یہی ہے کہجل ہے مراد صحیفہ ہے جیسے کدا کثر مفسرین کا قول ہے اور لغتا بھی یہی بات ہے۔ پس فرمان ہے جس دن ہم آسان کو لپیٹ لیں سے مثل لپیٹنے كتاب كے لكھے ہوئے كے - لام يہاں پر معنے ميں على كے ہے جيسے مَلَّهُ لِلْهَدِينُ مِيں لام عنى ميں على ہے - لغت ميں اس كى اور نظيرين بھى میں واللہ اعلم- یہ یقینا ہوکررہے گا-اس دن اللہ تعالی نے سرے سے مخلوق کو پہلے کی طرح پیدا کرے گا- جوابتدا پر قادرتھا' وہ اعادہ پر بھی اس سے زیادہ قادر ہے۔ بیاللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے وعدے اٹل ہوتے ہیں۔وہ نہ بھی بدلیں ندان میں تضاد ہو۔وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔وہ

اسے پورااور ثابت کر کے ہی رہے گا-حضور ﷺ نے کھڑے ہو کراپنے ایک وعظ میں فر مایا ہتم لوگ اللہ کے سامنے جمع ہونے والے ہو- ننگے پیز ننگے بدن' بے ختنے جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا' ای طرح دوبارہ لوٹا ئیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے-اگخ'

( بخاری ) سب چیزیں نیست و نابود ہو جائیں گی- پھر بنائی جائیں گ-

# وَلَقَدَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الدِّحْرِ آنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الطَّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلْغًا لِقُومٍ عِبِدِيْنَ ﴿ وَمَا ارْسَلْنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ۞

ہم زبور میں پندوفیوت کے بعد لکھ سے ہیں کرز مین کے وارث میرے نیک بندے ہو کرہی رہیں گے 🔿 عبادت گزار بندوں کے لئے تواس میں کفایت ہے 🔾 ہم نے تحقیم تمام جہان والول کے لئے رحمت بنا کربی بھیجاہ 0

سیافیصلہ: 🌣 🖈 (آیت: ۱۰۵–۱۰۷) اللہ تعالی اینے بندوں کوجس طرح آخرت میں دےگا'ای طرح دنیا میں بھی انہیں ملک و مال دیتا ب يالله كاحتى وعده اورسي فيصله ب جيے فرمان إنَّ الْأَرْضَ لِللهِ يُورِثْهَا مَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ الخ وَمِن الله كى ب- جے جا ہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے انجام کار پر ہیز گاروں کا حصہ ہے- اور فر مان ہے ہم اپنے رسولوں کی اورا کیا نداروں کی دنیا میں اور آخرت میں مدد فر ماتے ہیں-اور فرمان ہے'تم میں ہےایمان داروں اور نیک لوگوں ہےاللہ کا دعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں غالب بنائے **گاجیسے ک**ہان سے اگلوں کو بنایا اوران کے لئے ان کے دین کوتو ی کرد ہے گا جس ہے وہ خوش ہے-اور فرمایا کہ پیشرعیہ اور قد رہے کتابوں میں مرقوم ہے یقینا ہو کر بی رہے از بورے مراد بقول سعید بن جبیر رحمته الله علیة ورات انجیل اور قرآن ہے۔ مجاہد کہتے ہیں زبورے مراد کتاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں زبوراس کتاب کا نام ہے جو حضرت داؤ دعلیہ السلام پراتری تھی۔ ذکر سے مرادیہاں پرتورات ہے۔ ابن عباس رضی الله تعالیٰ عند فرماتے ہیں ذکر سے مرادقر آن ہے۔ سعید فرماتے ہیں وہ ہے جوآ سانوں میں ہے یعنی اللہ کے پاس کی ام الکتاب- جوسب سے پہلی کتاب ہے بینی لوح محفوظ۔ یہ بھی مروی ہے کہ زبوراور وہ آسانی کتابیں جو پیغیبروں پر نازل ہوئیں اور ذکر سے مراد پہلی کتاب لینی لوح محفوظ۔ فرماتے ہیں اورا و اور اورعلم البی میں پہلے ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ است محد زمین کی بادشاہ ہے گی اور نیک ہو کر جنت میں جائے گی- یہ می کہا عمیا ہے کدز مین سے مراد جنت کی زمین ہے۔ ابودرداءفر ماتے ہیں صالح لوگ ہم ہی ہیں۔ مراداس سے باایمان لوگ ہیں۔اس قرآن میں جو نبی آخرالز ماں ﷺ پرا تارا گیا ہے' پوری نصیحت و کفایت ہے ان کے لئے جو ہمارے عبادت گز اربندے ہیں- جو ہماری مانتے ہیں۔ اپنی خواہش کو ہمارے نام پر قربان کردیتے ہیں۔ پھر فرما تاہے کہ ہم نے اپنے اس نبی کورحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے لیس اس نعمت کی شکر گزاری کرنے والا دنیاوآ خرت میں شاد ماں ہےاور نا قدری کرنے والا دونوں جہاں میں برباد و نا شاد ہے- جیسےارشاد ہے کہ کیاتم نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے نعمت البی کی ناشکری کی اور اپنی قوم کوغارت کردیا۔ اس قرآن کی نسبت فرمایا کہ بیا بیان والوں کے لئے ہدایت وشفاہے بایمان بہرے اندھے ہیں-

تستح مسلم میں ہے کہ ایک موقعہ پر اصحاب رسول اللہ علی ہے عرض کی کہ حضور علیہ ان کا فروں کے لئے بددعا سیجئے - آپ نے فرمایا! میں لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور حدیث میں ہے آپ فرماتے ہیں میں تو صرف رحت و ہدایت ہوں-اورروایت میںاس کے ساتھ ریجی ہے کہ جھے ایک قوم کی ترتی اور دوسری کے تنزل کے ساتھ بھیجا گیا ہے-طبرانی میں ہے کہ ابوجہل نے کہا'ا مے قریشیو! محمد یثرب میں چلا گیا ہے-اپنے طلایئے کے لشکرادھرادھرتبہاری جنبو میں بھیج رہاہے- دیکھوہوشیار رہناوہ بھوکے شرك طرح تاك ميں ہے-وہ خاركھائے ہوئے ہے كوككم نے اسے تكال ديا ہے-واللہ اس كے جادوگر بے مثال بي- ميں تواسے يااس

کے ساتھیوں میں سے جس کسی کود کھتا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ شیطان نظر آتے ہیں۔تم جانتے ہو کہ اوس اورخز رج ہمارے دشمن ہیں۔اس دشمن کوان دشمنوں نے پناہ دی ہے۔اس پر مطعم بن عدی کہنے گئے ابوا لحکم سنو! تمہارے اس بھائی سے جسے تم نے اپنے ملک سے جلاوطن کردیا ہے میں نے کسی کوزیادہ سچا اور زیادہ وعدے کا پورا کرنے والانہیں پایا' اب جب کہ ایسے بھلے آدمی کے ساتھ تم یہ بدسلوکی کر بچے ہوتو اب تو اسے چھوڑ وُ تنہیں چاہئے اس سے بالکل الگ تھلگ رہو۔اس پر ابوسفیان بن حارث کہنے لگا'نہیں تہمیں اس پر پوری تنی کرنی چاہئے۔یاد

ہے میں نے کی کوزیادہ سچا اور زیادہ وعدے کا پورا کرنے والانہیں پایا اب جب کدا سے بھلے آ دی کے ساتھ تم یہ بدسلو کی کر چکے ہوتو اب تو اسے چھوڑ و 'تہہیں چا ہے اس سے بالکل الگ تھلگ رہو۔ اس پر ابوسفیان بن حارث کہنے لگا' نہیں تہہیں اس پر پوری تختی کرنی چاہئے۔یاد رکھوا گراس کے طرفدارتم پر غالب آ گئے تو تم کہیں کے ندرہو گے وہ رشتہ دیکھیں گے نہ کنیہ میری رائے میں تو تہہیں مدینے والوں کو تک کردینا چاہئے کہ یا تو وہ محمد کو نکال دیں اور وہ بیک بنی دو گوش تن تنہا رہ جائے یا ان مدینے والوں کا صفایا کردینا چاہئے۔ اگر تم تیارہ وجاؤ تو میں مدینے کو نے کونے کونے پر لشکر بٹھا دوں گا اور انہیں ناکوں چنے چوا دوں گا۔ جب حضور تھاتے کو یہ با تیں پہنچیں تو آ پ نے فرمایا اللہ کی تم جس

مدینے کے کونے کونے پر نظر بٹھادوں گااور انہیں ناکوں چنے چہوادوں گا-جب حضور تھا کے لوید با میں پہلی تو آپ نے فرمایا اللہ کی سم بس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں ہی انہیں قل وغارت کروں گااور قید کر کے پھراحسان کر کے چھوڑ وں گا' میں رحمت ہوں' میرا تھیجنے والا اللہ ہے۔وہ مجھے اس دنیا سے ندا تھائے گا جب تک کدا ہے دین کو دنیا پر غالب نہ کرد ہے۔ میرے پانچ نام ہیں۔محمدُ احمدُ ما حی لیتن میری وجہ سے اللہ کفر کومناد ہے گا' حاشراس لیے کہ کوگ میرے قد موں پر جمع کئے جائیں گے اور عاقب۔

رومنادے کا حامران سے لہوت میر بے مدموں پرس سے جا یں ہے اورعا دیث مند احمد میں ہے ٔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدائن میں تھے۔ بسا اوقات احادیث رسول کا غذا کرہ رہا کرتا تھا۔ ایک دن مند احمد میں ہے ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدائن میں تھے۔ بسا اوقات احادیث رسول کا غذا کرہ رہا کرتا تھا۔

منداحمہ میں ہے حضرت حذیفہ رضی القد تعالی عنہ مدان میں سھے۔ بیااوقات احادیث رسول کا مذا کرہ رہا کرتا تھا۔ ایک دن
حضرت حذیفہ حضرت سلمان کے پاس آئے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا'اے حذیفہ ایک دن رسول اللہ تعلقہ نے اپنے
خطبے میں فرمایا کہ جسے میں نے غصبے میں برا بھلا کہد یا ہو یا اس پر لعنت کر دی ہوتو سمجھ لو کہ میں بھی تم جسیا ایک انسان ہی ہوں۔ تمہاری
طرح مجھے بھی غصہ آجا تا ہے۔ ہاں البتہ میں چونکہ رحمت للعالمین ہوں تو میری دعا ہے کہ اللہ میرے ان الفاظ کو بھی ان لوگوں کے لئے
موجب رحمت بناد ہے۔ رہی یہ بات کہ کفار کے لئے آپ رحمت کسے تھے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ ابن جریہ میں حضرت ابن عباس رضی
اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تغییر میں مروی ہے کہ مومنوں کے لئے تو آپ دنیا اور آخرت میں رحمت تھے اور غیر مومنوں کے لئے آپ
دنا میں جہ جسے تھی دونہ میں مروی ہے کہ مومنوں کے لئے تو آپ دنیا اور آخرت میں رحمت تھے اور غیر مومنوں کے مشکروں

قل إنها يوجى إلى انها إلهكم اله واحد فهل التم منسله واحد فهل التم المنسله واحد فهل التم المنسله واحد فهل المنسله واحد فهل المنسله واحد والمن المن المنسله والمحد المنسله والمحد من المنسله والمحد من المنسله والمنسلة والم

بات کو بھی جانتا ہے اور جوتم چھپاتے ہوا ہے بھی جانتا ہے۔ جھے اس کا بھی علم نہیں۔ ممکن ہے بہتہاری آ زمائش ہوا درایک مقررہ دفت تک کا فائدہ ہو 🔿 نبی نے کہا' اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما' ہمارار ب بڑامہر بان ہے جس سے مدوطلب کی جاتی ہے ان باتوں میں جوتم بیان کیا کرتے ہو 🔾

الله تعالی کے فضل و کرم ہے سورہ انبیاء ختم ہوئی -

# تفسير سوره حج

# سِلِ النَّاسُ الْقُفُوارَبِّكُمُ النَّاسُ الْقُفُوارَبِّكُمُ النَّارُلَةَ السَّاعَةِ شَيْحٌ عَظِيْمُ النَّاسُ النَّاسُ الْقُفُوارَبِّكُمُ النَّاسُ مُرْضِعَةِ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ عَظِيْمُ هُوَمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ عَظِيْمُ هُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُهَا وَتَرى النَّاسُ سُكُلى وَمَاهُمُ كُلُهَا وَتَرى النَّاسُ سُكُلى وَمَاهُمُ فَيَاتُ اللهِ شَدِيدٌ هُ فِي النَّاسُ سُكُلُى وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ هُ هُ الْكُونَ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ هُ

سب سے زیادہ مہربان بہت رحم والے اللہ کے نام سے 0

لوگو! اپنے پروردگارے ڈرتے رہا کروٴ قیامت کازٹرلہ بہت ہی بڑی چیز ہے 0 جس دنتم اے دیکھلو گئے ہردودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اورتمام حمل والیوں کے حمل گرجا کیں گے۔ اور تو دیکھے گا کہلوگ متو الے دکھائی دیں گے حالانکد درحقیقت وہ متو الے نہوں گے کیکن اللہ کاعذاب بڑا ہی تخت ہے 0

دعوت تقوی کا : ﴿ ﴿ آیت: ا - ٤) الله تعالی اینے بندوں کوتقوے کا حکم فرما تا ہے - اور آنے والے دہشت ناک امور سے ڈرار ہا ہے خصوصاً قیامت کے زائر لیے سے مرادیا تو وہ زلزلہ ہے جوقیامت کے قائم ہونے کے درمیان آئے گا - جیسے فرمان ہے اِذَا زُلُزِ لَتِ

الْاَرُصُ زِلْزَالَهَا الْخ وَمِين فوب الحِيمى طرح جَنجُودُ وى جائے گى - اور فر ماياوَّ حُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْحِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً الْخ وَ يعنى زمين اور يهاڑا شاكر باہم كراكر كر كر كروية جاكيں گے-اور فرمان ہے إذا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجَّالَخ العن جب كرزمين بڑے زور سے ملنے گلے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے-صور کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آسان وزمین کو پیدا کرچکا تو صور کو پیدا کیا' اسے حضرت اسرافیل کودیا' وہ اسے مندمیں لئے ہوئے آئکھیں او پر کواٹھائے ہوئے عرش کی جانب دیکھ دہے ہیں کہ کہ حکم الٰہی ہو اور وہ صور پھونک دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندنے بوچھا' یارسول الله صور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ایک پھو تکنے کی چیز ہے۔ بہت بری' جس میں تنین مرتبہ پھوٹکا جائے گا پہلا نفخه گھبراہٹ کا ہوگا' دوسرا بیہوثی کا۔

تیسرااللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا-حضرت اسرافیل علیہ السلام کو تھم ہوگا- وہ پھونکیس کے جس سے کل زمین وآسان والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ جاہے - بغیر رک بغیر سانس لئے بہت دیر تک برابراہے پھو نکتے رہیں گے۔ای پہلے صور کا ذکر آیت جسے فرمان ہے یَوُمَ تَرُحُفُ الرَّاحِفَةُ الخ ، جب كرز مين لرزنے كھے كى اور كيے بعدو كيرز بروست جسكے كيس ك ول وهر كے كيس ك زمین کی وہ حالت ہو جائے گی جوکشتی کی طوفان میں اور گرداب میں ہوتی ہے یا جیسے کوئی قند میں عرش میں لٹک رہی ہو جسے ہوا کمیں جاروں طرف جھلا رہی ہوں۔ آہ یہی وقت ہوگا کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حالمہ عورتوں سیحمل گرجائیں گے اور بیجے بوڑ ھے ہوجا ئیں گئے شیاطین بھا گئے لگیں گے زمین کے کنارول تک پہنچ جا کیں گے لیکن وہاں سے فرشتو ل کی مار کھا کرلوٹ آ ئیں گئے لوگ ادھرادھر حیران پریثان بھا گنے دوڑنے لگیس گے ایک دوسرے کوآ وازیں دینے لگیس گے اس لئے اس دن کا نام قرآن نے يَوُمَ التَّنَادِ رکھا-ای وقت زمین ایک طرف سے دوسری طرف تک بھٹ جائے گی-اس وقت کی تھبراہٹ کا انداز ہنہیں ہوسکتا اب آسان میں انقلابات ظاہر ہوں گے-سورج چاند بے نور ہوجائے گا-ستار ہے جھڑنے لگیں گے اور کھال ادھڑنے لگے گی- زندہ لوگ سیسب پچھ و کھے رہے ہوں گے ہاں مردہ لوگ اس سے بے خبر ہوں گے۔ آیت قران فَصَعِقَ مَنُ فِی السَّمُوٰتِ وَمَنُ فِی الْاَرُضِ اِلَّا مَنُ شَآءَ الله میں جن لوگوں کا استنا کیا گیا ہے کہ وہ بہوش نہوں گے۔اس سے مرادشہیدلوگ ہیں۔ یے مجرا بث زندوں پر ہوگی شہدااللہ کے ہال زندہ ہیں اور روزیاں پاتے ہیں-اللہ تعالی انہیں اس دن کے شرہے نجات دے گا اور انہیں پرامن رکھے گا بیعذاب الہی صرف بدترین مخلوق کو ہوگا-اسی کواللہ تعالی اس سورت کی شروع کی آیتوں میں بیان فرما تا ہے- ریے حدیث طبر انی 'ابن جریز' ابن ابی حاتم وغیرہ میں ہے اور بہت مطول ہے اس حصے کوقل کرنے سے یہاں مقصودیہ ہے کہ اس آیت میں جس زلزلے کا ذکر ہے یہ قیامت سے پہلے ہوگا اور قیامت کی طرف اس کی اضافت بعجه قرب اورنز دیکی کے ہے۔ جیسے کہاجا تا ہے اشراط الساعہ وغیرہ واللہ اعلم - یااس سے مرادوہ زلزلہ ہے جوقیام قیامت کے بعد میدان محشر میں ہو گاجب كدلوگ قبرون سے فكل كرميدان ميں جمع موں عي امام ابن جريراسے بيندفر ماتے جي اس كى دليل ميں بھى بہت ك حديثيں جي-

حضور ﷺ ایک سفر میں تھے آپ کے اصحاب تیز تیز چل رہے تھے جو آپ نے با آواز بلندان دونوں آیوں کی تلاوت کی محابہ رضی اللہ تعالی عند کے کان میں آ واز پڑتے ہی وہ سب اپنی سواریاں لے کر آپ کے اردگر دجمع ہو گئے کہ شاید آپ کچھاور فرما کیں گے آپ نے فر مایا' جانتے ہو یکون سادن ہوگا؟ بیدہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ حضرت آ دم علیه السلام کوفر مائے گا کہ اے آ دم جہنم کا حصہ نکال' وہ کہیں گےالہی کتنوں میں سے کتنے؟ فرمائے گاہر ہزار میں ہےنوسونٹا نوے جہنم کے لئے اورا یک جنت کے لئے-بیسنتے ہی صحابہ <sup>ہ</sup>ے دل دہل گئے<sup>'</sup> چپلگ گئ - آپ نے بیصالت و کھ کر فرمایا کہ ' غم نہ کرؤ خوش ہوجاؤ'عمل کرتے رہواس کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد سالتے کی جان ہے'

ایک اور روایت میں ہے کہ جنوں اور انسانوں سے جو ہلاک ہوئے اور روایت میں ہے کتم تو ایک ہزار اجزامیں سے ایک جزی ہو-صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تغییر میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیدالسلام کو پکارے گا'وہ جواب دیں کے لَبَيْكَ رَبُّنَا وَ سَعُدَيْكَ فِيرة وازآئ و كل كمالله تجيحهم ديتاب كما ين اولا ديس عجبتم كاحصدتكال- يوچيس ك كماللي كتنا؟ تهم موكا، مر ہزار میں سے نوسوننا نوے۔اس وقت حاملہ کے حمل گر جائیں گئے بوڑ ھے ہو جائیں گے 'لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے۔کسی نشے سے نہیں بلکہ اللہ کے عذابوں کی تختی کی وجہ ہے۔ بین کر صحابہ کے چہرے متغیر ہو گئے تو آپ نے فرمایا' یا جوج ماجوج میں سے نوسوننا نوے اور تم میں سے ایک تم تو ایسے ہوجیسے سفیدرنگ بیل کے چندسیاہ بال جواس کے پہلومیں ہوں یامثل چندسفید بالوں کے جو سیاہ رنگ بیل کے پہلو میں ہوں۔ پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تمام اہل جنت کی گنتی میں تمباری گنتی چوتھے جھے کی ہوگی ہم نے اس پر بھیر کہی پھر فرمایا آ دھی تعداد میں سباوراورآ دهی تعدادصرف تمهاری - اورروایت میں ہے صحابرض الله تعالی عندنے کہاحضور علی چروه ایک خوش نصیب ہم میں سے کون موكا؟ جب كدحالت بيب-اورروايت ميس بكرتم الله كسامن نظ بيرون نظ بدن بختنه حاضر ك جاؤ ك-حفرت عائشرضى الله عنهانے کہا' حضور ﷺ مردعورتیں ایک ساتھ؟ ایک دوسرے پرنظریں پڑیں گی؟ آپؐ نے فرمایا' عائش وہ وفت نہایت بخت اورخطرناک ہوگا ( بخاری ومسلم ) منداحمد میں ہے حضرت عا نشرضی الله تعالی عنها فر ماتی ہیں میں نے کہایا رسول الله علی کے دوست اپنے دوست کو قیامت کے دن یادگرےگا؟ آپ نے فر مایاعا کشرتین موقعوں پر کوئی کسی کو یا دندکرےگا-اعمال کے تول کے وقت جب تک کہ کی زیادتی نہ معلوم ہوجائے۔اعمال ناموں کےاڑائے جانے کے وقت جب تک دائیں بائیں ہاتھ میں ندآ جائیں۔اس وقت جب کرجہنم میں سے ا كي كردن فك كل جو كير لے كى اور سخت غيظ وغضب ميں ہوكى اور كہے كى ميں تين قتم كاوكوں پرمسلط كى كئى موں ايك تو وہ لوگ جو اللہ ك سوادوسروں کو پکارتے رہتے ہیں دوسرے وہ جوحساب کے دن پرایمان نہیں لاتے اور ہرسرکش ضدی متکبر پر پھرتو وہ انہیں سمیٹ لے گی اور چن چن کراپے پید میں پنچاد ہے گی۔جہنم پر بل صراط ہوگی جو بال سے باریک اورتلوار سے تیز ہوگ -اس پر آنکس اور کا نے ہول گے-جے اللہ جا ہے پکڑ لے گی-اس پر ہے گز ر نے والے مثل بجل کے ہوں سے مثل آ کھ جھیلنے کے مثل ہوا کے مثل تیز رفنار کھوڑوں اور اونٹوں کے-فرشتے ہرطرف کھڑے دعائیں کرتے ہوں گے کہ اللہ سلامتی دیے اللہ بچادے پس بعض تو بالکل صحیح سالم گزرجائیں سے بعض کچھ

چوٹ کھا کرنے جائیں گے بعض اوند مے منہ جہم میں گریں گے۔ قیامت کے آثار میں اوراس کی ہولنا کیوں میں اور بھی بہت ی حدیثیں ہیں۔ جن کی جگداور ہے۔ یہاں فرمایا قیامت کا زلزلہ نہایت خطرناک ہے بہت تخت ہے نہایت مہلک ہے دل وہلانے والا اور کلیجاڑانے والا ہے۔ زلزلدرعب و گھبراہٹ کے وقت دل کے ملنے کو کہتے ہیں جیسے آیت میں ہے کہ اس میدان جنگ میں مومنوں کو ہتلا کیا گیا اور سخت جمنجوڑ دیئے گئے۔ جبتم اے دیکھو کے میٹمیرشان کی شم ہے ہے اس لئے اس کے بعداس کی تغییر ہے کہاس تخی کی وجہ سے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ کے حمل ساقط ہوجا کیں گے۔لوگ بدعواس ہوجا کیں گے۔ایسے معلوم ہوں کے جیسے کوئی نشے میں بدمست ہور ہاہو۔ دراصل وہ نشے میں نہوں کے بلکہ اللہ کے عذابوں کی تنی نے انہیں بے ہوش کر رکھا ہوگا۔

## وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجُادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَّرِيْدٍ ٥ كُتِبَ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ تَوَلَّا هُ فَاتُهُ يُضِلُهُ وَ يَهْدِيْهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ٥ وَ يَهْدِيْهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ٥

بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ سرکش شیطان کی ہاتھی میں ○ جس پر قضائے البی اکھ دی گئی ہے کہ جوکوئی اس کی رفاقت کرنے وہ اے مگراہ کردےگا اور آگ کے عذاب کی طرف اے لیے بچاگا ○

ازلی مردہ لوگ: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣ - ٣) جولوگ موت کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں اور اللہ کواس پر قادر ہی نہیں مانے اور فرمان الٰہی سے کر نبیوں کی تابعداری کو چھوڑ کر سرکش انسانوں اور جنوں کی ماتحتی کرتے ہیں ان کی جناب باری تعالیٰ تر دیو فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بدعتی اور گراہ لوگ ہیں 'وہ حق سے منہ پھیر لیتے ہیں' باطل کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول عقاقے کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور گراہ سرداروں کی مانے لگتے ہیں' ان کی رائے خواہش پڑمل کرنے لگتے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی صحح علم نہیں ہوتا۔ یہ جس کی مانے ہیں' وہ تو از لی مردود ہے' اپنی تقلید کرنے والوں کو وہ بہا تار ہتا ہے اور آخرش انہیں عذا بوں میں پھائس دیتا ہے جو جہنم کی جلانے والی آگ کے ہیں۔ یہ آیت نصر بن حارث کے بارے میں اتری ہے۔ اس خبیث نے کہا تھا کہ ذرا ہتلاؤ تو اللہ تعالیٰ سونے کا ہے یا چا ندی کا یا تا ہے کا ۔ اس کے اس سوال سے آسان لرزا ٹھا اور اس کی کھو پڑی اڑگئی۔ ایک روایت میں ہے کہا کی یہودی نے الیابی سوال کی اقعا۔ ای وقت آسانی کڑا کے نے اسے بلاک کر دیا۔

لوگواجمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کوئی شک ہے تو سوچوتو کہ ہم نے جمہیں ٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے پھرخون بستہ سے پھر گوشت کے لوٹھڑے سے جو صورت دیا گیا تھااور بے نعشہ تھا۔ یہ ہم تم پر ظاہر کردیتے ہیں اور ہم جے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے دقت تک رقم مادر میں رکھتے ہیں۔ پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں- پھرتا کتم اپنی پوری جوانی کو پہنچوئم میں بے بعض تووہ ہیں جونوت کرلئے جاتے ہیں اور بعض ناکارہ عمر کی طرف پھرے لونادیئے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیزے باخبر ہونے کے بعد پھر بےخبر ہوجائے و کھتا ہے کہ زمین بخبر اورخشک ہے۔ پھر جب ہم اس پر باژس برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہرشم کی رونق دارنبا تات اگاتی ہے 🔾

پہلی پیدائش دوسری پیدائش کی دلیل : 🌣 🌣 ( آیت: ۵) خالفین اور منکرین قیامت کےسامنے دلیل بیان کی جاتی ہے کہا گر تمہیں دوسری باری زندگی ہے انکار ہے تو ہم اس کی دلیل میں تمہاری پہلی دفعہ کی پیدائش تمہیں یا دولاتے ہیں۔تم اپنی اصلیت پرغور کر کے دیکھو کہ ہم نے مہیں مٹی سے بنایا ہے لین تمہارے باپ حضرت آ دم علیہ السلام کوجن کی نسل تم سب ہو- پھرتم سب کوذلیل یانی کے قطروں سے پیدا کیا ہے جس نے پہلے خون بستہ کی شکل اختیار کی پھر گوشت کا ایک لوتھڑ ابنا' چالیس دن تک تو نطفہ اپنی شکل میں بڑھتا ہے پھر جگم الٰہی اس میں خون کی سرخ پھٹی پڑتی ہے پھر چالیس دن کے بعدوہ ایک گوشت کے نکڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں کوئی صورت وشبینہیں ہوتی پھر الله تعالی اسے صورت عنایت فرما تا ہے۔ سرماتھ سینۂ پیٹ رانیں پاؤں اور کل اعضا بنتے ہیں۔ مبھی اس سے پہلے ہی حمل ساقط ہوجا تا ہے بھی اس کے بعد بچیگر بڑتا ہے بیتو تمہارے مشاہدے کی بات ہے اور بھی تلم جاتا ہے۔ جب اس لوتھڑے پرچالیس دن گزرجاتے ہیں تو الله تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جواسے ٹھیک ٹھاک اور درست کر کے اس میں روح پھونک دیتا ہے اور جیسے اللّٰہ کی چاہت ہو ٔ خوبصورت ٔ برصورت ٔ مردٔ عورت بنادیاجاتا ہے-رزق اجل نیکی بدی اسی وقت لکھدی جاتی ہے-

صعیمین میں ہےرسول اللہ عظی فرماتے ہیںتم میں سے ہرایک کی پیدائش اس کی مال کے پیٹ میں جالیس رات تک جمع ہوتی ہے۔ پھر چالیس دن تک خون بستہ کی صورت رہتی ہے پھر چالیس دن تک گوشت کے لوتھڑے کی پھر فرشتے کو چار چیزیں لکھ دینے کا حکم دے كر بعيجا جاتا ہے رزق عمل اجل شقى يا سعيد ہونا لكھ ليا جاتا ہے پھراس ميں روح پھونكى جاتى ہے-عبدالله فرماتے ہيں نطفے كے رحم ميں تھہرتے ہی فرشتہ پو چھتا ہے کہالہی بیخلوق ہوگا یانہیں؟ اگرا نکار ہوا تو وہ جمتا ہینہیں۔خون کی شکل میں رحم اسے خارج کردیتا ہے اور اگر تھم ملا کہ اس کی پیدائش کی جائے گی تو فرشتہ دریافت کرتا ہے کہ لڑ کا ہوگا یا لڑ کی؟ نیک ہوگا یا بد؟ اجل کیا ہے؟ اثر کیا ہے؟ کہاں مرے گا؟ پھر نطفے سے پوچھا جاتا ہے' تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے الله' پوچھا جاتا ہے راز ق کون ہے؟ کہتا ہے الله پھر فرشتے سے کہا جاتا ہے تو جااوراصل کتاب میں دیکھ لے وہیں اس کا سارا حال مل جائے گا پھروہ پیدا کیا جاتا ہے تکھی ہوئی زندگی گزارتا ہے مقدر کا رزق پاتا ہے مقررہ جگہ چاتا بھرتا ہے بھرموت آتی ہے اور دفن کیا جاتا ہے جہاں دفن ہونا مقدر ہے۔ بھر حضرت عامر رحمته الله عليہ نے یمی آیت تلاوت فرمائی -مضعه ہونے کے بعد چوتھی پیدائش کی طرف لوٹایا جاتا ہےاور ذی روح بنتا ہے-

حضرت حذیف بن اسید کی مرفوع روایت میں ہے کہ جالیس پینتالیس دن جب نطفے پرگز رجاتے ہیں تو فرشتد دریا فت کرتا ہے کہ بید دوزخی ہے یاجنتی؟ جوجواب دیاجاتا ہے کھ لیتا ہے پھر پوچھتا ہے لاکا ہوگایا لاکی؟ جوجواب ملتا ہے کھے لیتا ہے پھرعمل اور اثر اور رزق اور اجل كمعى جاتى باور محفد لييك لياجاتا بجس مين ندكى مكن بندريادتى - پر بچهوكرد نيامين تولد موتا بنعقل بنتيجف كزور باورتمام اعضاءضعیف ہیں۔ پھراللہ تعالیٰ بوھا تار ہتا ہے ماں باپ کومہر بان کر دیتا ہے۔ دن رات انہیں اس کی فکر رہتی ہے تکلیفیں اٹھا کر پرورش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پروان چڑھا تا ہے۔ یہاں تک کی عنفوان جوانی کا زیانہ آتا ہے۔خوبصورت تنومند ہو جاتا ہے۔بعض تو جوانی میں ہی چل بستے ہیں' بعض بوڑھے پھوس ہو جاتے ہیں۔ کہ پھرسے عقل وخرد کھو بیٹھتے ہیں اور بچوں کی طرح ضعیف ہو جاتے ہیں حافظ' فہم فکرسب میں فتور پڑ جاتا ہے علم کے بعد بے علم ہوجاتے ہیں۔ جیسے فرمان ہے اَللّٰهُ الَّذِي حَلَقَكُمُ مِّنُ ضُعُفٍ الْحُ اللّٰهِ فَهِم

مہمیں کروری میں پیدا کیا چرزوردیا چراس قوت وطاقت کے بعد ضعف اور بڑھا پا آیا 'جو پچھووہ چا ہتا ہے پیدا کرتا ہے پورے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ مند حافظ ابو یعلی موسلی میں ہے رسول اللہ عظیے فرماتے ہیں 'چہ جب تک بلوغت کو نہ پنچ اس کی نکیاں اس کے باپ کے بامال باپ کے ناماکا عمل کسی جاتی ہیں اور برائی نداس پر ہوتی ہے ندان پر بینچ بی قلم اس پر چلنے لگتا ہے اس کے ساتھ کے فرشتوں کواس کی تفاظت کرنے اور اسے درست رکھنے کا حکم لی جاتا ہے جب وہ اسلام میں ہی چا لیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اسے تمین بلاؤں سے نجات دے دیتا ہے جنون سے 'جذام سے اور برص سے' جب اسے اللہ کے دین پر پچاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کے صاب میں تھے لیس سال گر رہے ہیں تو اللہ تعالی اس کے صاب میں تخفیف کردیتا ہے جب وہ ساٹھ سال کا ہوتا ہے واللہ تعالی اپنی رضا مندی کے کاموں کی طرف اس کی طبیعت کرنے گئتے کا پورا میلان کردیتا ہے اور اسے اپنی طرف راغب کردیتا ہے - جب وہ سر برس کا ہوجاتا ہے تو آ سانی فرشتے اس سے مجت کرنے گئتے ہیں اور جب وہ اس کردیتا ہے واللہ تعالی اس کی اجو اللہ تعالی اس کی اجو اللہ تعالی اس کی نکیاں تو لکھتا ہے لیکن برائیوں سے تجاوز فرمالیتا ہے - جب وہ اللہ کے ہیں اور اس کے اگے بھو گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے گئے بھو باتا ہے جب دہ کو اس کی سے برس کی ناکارہ عمر کو کہنے جاتا ہے جب کے اس کی ناکارہ عمر کو کہنے جاتا ہے جب کے علم کے بعد برس کی اس ایس کے نامید اعمال میں برابر آکھی جاتی ہیں اور اگر کوئی ہوجا تا ہے تو جو بچھ وہ اپنی صحت اور ہوش کے ذمانے میں نکیاں کیا کرتا تھا سب اس کے نامید اعمال میں برابر آکھی جاتی ہیں اور اگر کوئی ہو وہ نہیں تھی جاتی ہوتی ۔

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّهُ يُخِي الْمَوْتِي وَآنَهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى السَّاعَة التِيهُ لا رَبْبَ فِيْهَا وَ آنَ السَّاعَة التِيهُ لا رَبْبَ فِيْهَا وَ آنَ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿

### یقیناً الله تعالی قبرول والول کودوباره زنده فرمائے گا 🔾

(آیت: ۲-۷) سے ہے خالق ومد براپی جاہت کے مطابق کرنے والاخود مختار حاکم حقیق الله تعالی ہی ہے۔ وہی مردول کا زندہ کرنے والا ہے اور اس کی نشانی مردہ زمین کا زندہ ہونا مخلوق کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ ہرا نقلاب پر ہر قلب ماہیت پر قادر ہے جو جا ہتا ہے ہوجاتا ہے جس کام کاارادہ کرتا ہے فرماتا ہے ہوجا پھر ناممکن ہے کہوہ کہتے ہی ہونہ جائے۔ یادر کھوقیا مت قطعاً بلاشک وشبرآ نے والی ہی ہے اور قبروں کے مردوں کو وہ قدرت والا اللہ زندہ کر کے اٹھانے والا ہے وہ عدم سے وجود میں لانے پر قادر تھا اور ہے اور رہے گا-سورہ کیلین میں بھی بعض لوگوں کے اس اعتراض کا ذکر کر کے انہیں ان کی پہلی پیدائش یا دولا کر قائل کیا گیا ہے ساتھ ہی سبز درخت ہے آگ پیدا کرنے ک قلب ماہیت کو بھی دلیل میں پیش فرمایا گیا ہے اور آیتی بھی اس بارے میں بہت ی ہیں۔

حضرت لقیط بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوابورزین عقیلی کی کنیت ہے مشہور ہیں'ا یک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے دریا فت کرتے ہیں۔ کہ کیا ہم لوگ سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ اور اس کی مخلوق میں اس دیکھنے کی مثال کوئی ہے؟ آ ی فرمایا! کیاتم سب کے سب جا ندکو مکسال طور پزہیں و کیلتے؟ ہم نے کہا ہال فرمایا ، پھراللدتو بہت بڑی عظمت والا ہے-آپ نے پھر یو چھا: حضور ﷺ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی بھی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ جواب ملا کہ کیاان جنگلوں سے تم نہیں گزرے جو غیر آباد ویران پڑے ہوں' خاک اڑ رہی ہو'خشک مردہ ہورہے ہوں پھرتم دیکھتے ہو کہ وہی گلزاسبزے سے اور شم تنم کے درختوں سے ہرا بھرازندہ نو پید ہو جاتا ہے بارونت بن جاتا ہے اس طرح الله مردول کوزندہ کرتا ہے اور مخلوق میں یہی دیکھی ہوئی مثال اس کا کافی نمونہ اور ثبوت ہے (ابوداؤد وغیره) حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں جواس بات کا یقین رکھے که الله تعالی حق ہے اور قیامت قطعا بے شبه آنے والی ہے اور الله تعالی مردول کوقبرول سے دوبارہ زندہ کرے گاوہ یقینا جنتی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَلاَ هُدَّى وَلاَحِتْ مُنِيْرِ ٥٠ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُ الدُنْيَاخِزِي وَنُذِيْقُهُ يَوْمَرِ الْقِلْمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ٥٠ 

بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روثن کتاب کے جھکڑتے ہیں 🔿 اپنا باز وموڑنے والا بن کراس لئے کہ راہ اللہ ہے بہکا دے اے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھا کیں گے 🔿 ان اٹمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آ کے بھیج رکھے تھے۔ یقین مانو کہ اللہ تعالی اینے بندوں پڑھلم کرنے والأنہیں 🔾

گراه جالل مقلدلوگ: 🌣 🌣 ( آیت: ۸-۱۰) چونگه او پرکی آیول مین گمراه جالل مقلدون کا حال بیان فرمایا تعا میهان ان کے مرشدون اور پیروں کا حال بیان فرمارے ہیں کہوہ بے عقلی اور بے دلیلی سے صرف رائے واس اورخوا بش نفسانی سے اللہ کے بارے میں کلام کرتے رہتے ہیں۔ حق سے اعراض کرتے ہیں' تکبرے گردن چھیر کیتے ہیں' حق کو قبول کرنے سے بے برواہی کے ساتھ انکار کر جاتے ہیں جیسے فرعونیوں نے حضرت موی علیه السلام کے تھلے معجزوں کو دیکھ کربھی بے پرواہی کی اور ندمانا - اور آیت میں ہے جب ان سے اللہ کی وحی کی تابعداری کوکہا جاتا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کی طرف بلایا جاتا ہے تو تو دیکھے گا کہ اے رسول ﷺ بیمنافق جھے سے دور چلے جایا کرتے

ہیں۔ سورہ منافقون میں ارشادہ واکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤاور اپنے لئے رسول اللہ علیہ سے استغفار کرواؤ تو وہ اپنے سرگھما کر گھمنڈ میں آکر بے نیازی سے انکار کر جاتے ہیں۔ حضرت القمان رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے صاجزاد کے فیجے ترکے ہوئے فرما یاو لا نُصَعِر کہا ۔ خگر کے لِلنّاسِ لوگوں سے اپنے رخمار نہ پچلا دیا کر پینی اپنے تیکن ہوا ہجھ کران سے تکبر نہ کر۔ اور آیت میں ہے ہماری آیتیں سی کر پی تکبر سے مند پھیر لیتا ہے۔ لُیضِلٌ کالام یا تو لام عاقب ہے یالام تعلیل ہے اس لئے کہ بسااوقات اس کا مقصود دوسروں کو گمراہ کر انہیں ہوتا۔ اور ممکن ہے کہ اس سے مرادمعا نداورا نکار ہی ہواور ہوسکتا ہے کہ یہ مطلب ہو کہ ہم نے اسے ایب باخلق اس لئے بنادیا ہے کہ یہ گمراہوں کا سردار میں جائے ہوئا کر دیں بن جائے۔ اس کے لئے دنیا میں بھی ذات وخواری ہے جواس کے تکبر کا بدلہ ہے۔ یہ یہاں تکبر کر کے ہوا بنا چا ہتا تھا ہم اسے اور چھوٹا کر دیں بن جائے۔ اس کے لئے دنیا میں بھی ذات وخواری ہے جواس کے تکبر کا بدلہ ہے۔ یہ یہاں تکبر کر کے ہوا بنا چا ہتا تھا ہم اسے اور چھوٹا کر دیں جائے گا کہ یہ تیرے اٹنا لکا نتیجہ ہے اللہ کی ذات قلم سے پاک ہے۔ جیسے فرمان ہے کہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے پکڑلواور تھیٹ کے بہا جائے گا کہ اسے پکڑلواور تھیٹ نے کہ کہ کہ دین میں دہ سر مرتبہ آگ میں جل کر تھیے پائی کی دھار بہا ذے لیا بی عزت اور تکبر کا بدلہ لیتا جا۔ یہی وہ ہے جس سے مرتبر مرتبہ آگ میں جل کر تو میں دہ سر مرتبہ آگ میں جل کر کورتا ہو جائے گا (اعاد نا اللہ)۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يَعْبُدُ الله عَلى حَرْفٍ فَإِنْ آصَابَه خَيْرُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ آصَابَه خَيْرُ الْطَمَانَ بِهُ وَإِنْ آصَابَتُهُ فِتْنَةُ وَتَنَةُ وَانْقَلَبَ عَلَى وَجِهِ الْطَمَانَ بِهُ وَإِنْ آصَابَتُهُ فِتْنَةُ وَانْقَلَبَ عَلَى وَجِهِ الْخَسِرَ الدُّنِيَا وَالاَخِرَةُ لَاكِفَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُبِيْنِ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ لَا لِلهِ مَا لاَ يَصُرُّ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ لَا لِلهَ هُوَ الضَّلُلُ مِنْ نَفْعِهُ لِللَّ هُوَالضَّلُلُ الْمَولِي اللهِ مَا لاَ يَصُرُّ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ لَا لِللهِ مَا لاَ يَصُرُونُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ لَا لِللهُ لَا لَا لَا لَا يَنْفَعُهُ لَا لِللهِ مَا لاَ يَصُرُونُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ لَا لِللهُ لَا يَعْمُونُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ لَا لِللهُ لَا يَعْمُونُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ لَا يَنْفَعُهُ لَاللَّهُ الْمُؤلِلُ اللَّهُ مِنْ ثَفْعِهُ لَيْلُسُ الْمَولِي اللهِ فَا لَا يَصَالُونُ الْمُؤلِي اللَّهُ مِنْ نَفْعُهُ لَا لِكُولُ لَا مَنْ طَالُولُ الْمَالُ الْمَالُهُ فَعْلَالُ الْمُؤلِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَا لَا مَنْ صَالُونُ الْمَالُولُ الْمُؤلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُؤلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤلِي اللَّهُ الْمُؤلِي اللَّهُ الْمُؤلِي اللَّهُ الْمُؤلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے ہوکراللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر کوئی نفع مل کمیا تو دلچہی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آگی تو ای وقت منہ پھیر لیتے ہیں' انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھالیا' واقعی پیکھلانقصان ہے 🔾 اللہ کے سوائییں پکارا کرتے ہیں جو نہائییں نقصان پہنچا سکیس نہ فغو' کیمی تو دور دراز کی گمراہی

ے 0 اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے بہت ہی قریب ہے بیتینا برے والی ہیں (دوست)اور برے سائتی 0

شک کے مارے لوگ: ہم ہی (آیت:۱۱-۱۱) حرف کے معنی شک کے ایک طرف کے ہیں۔ کو یاوہ دین کے ایک کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں فائدہ ہوا تو پھو لے نہیں ساتے نقصان دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ صبح بخاری شریف میں ہے اعراب ہجرت کر کے مدین ویجئے تصاب اگر بال بچے ہوئے جانوروں میں برکت ہوئی تو کہتے بیدین بڑاا چھا ہے اورا گر نہوئے تو کہتے بیدین تو نہایت براہے۔ ابن ابی حاتم میں آپ ہی سے مروی ہے کہ اعراب حضور عظافے کے پاس آتے اسلام قبول کرتے واپس جاکر اگر اپنے ہاں بارش پانی پاتے وائوروں میں گھر بار میں برکت دیکھتے تو حجث سے بک دیتے کہ اس جانوروں میں گھر بار میں برکت دیکھتے تو الحمینان سے کہتے بڑا اچھا دین ہے اورا گر اس کے خلاف دیکھتے تو حجث سے بک دیتے کہ اس دین میں سوائے نقصان کے اور پھونیس۔ اس پر بیرآیت اتری۔ بروایت عونی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایے دین میں سوائے نقصان کے اور پھونیس۔ اس پر بیرآیت اتری۔ بروایت عونی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایسے

لوگ بھی تھے جومدینے پہنچتے ہی اگران کے ہاں لڑ کا ہوتا یا ان کی اوٹٹی بچہ دیتی تو انہیں راحت ہو کی تو خوش ہوجاتے اور اس دین کی تعریفیں كرنے لكتے اورا كركوئى بلامصيبت آ كئ مدينے كى ہواموافق نه آئى گھر ميں لڑكى پيدا ہوگئ صدقے كامال ميسرنه ہوا تو شيطانی وسوسے ميں آ جاتے اور صاف کہددیے کہ اس دین میں تو مشکل ہی مشکل ہے۔

عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ بیرحالت منافقوں کی ہے' دنیاا گرمل گئ تو دین سےخوش ہیں' جہاں نہ ملی یا کوئی امتحان آ گیا' فورأ پلیہ جھاڑلیا کرتے ہیں'مرتد کا فرہوجاتے ہیں-یہ پورے بدنصیب ہیں دنیاوآ خرت دونوں برباد کر لیتے ہیں'اس سے زیادہ اور بربادی کیا ہوتی ؟ جن ٹھا کروں' بتوں اور بزرگوں سے بیدد ما تگتے ہیں' جن سے فریا دکرتے ہیں' جن کے پاس اپنی حاجتیں لے جاتے ہیں' جن سے روزیاں مانگتے ہیں' وہ تومحض عاجز ہیں' نفع نقصان ان کے ہاتھ ہی نہیں۔ سب سے بڑی گمراہی یہی ہے۔ دنیا میں بھی ان کی عبادت سے نقصان کفع سے پیشتر ہی ہوجا تا ہے-اور آخرت میں ان سے جونقصان پنچے گااس کا تو کہنا ہی کیا ہے؟ یہ بت تو ان کے

نہایت برے والی اور نہایت برے ساتھی ثابت ہوں گے یا بیہ مطلب کہ ایسا کرنے والےخود بہت ہی بداور بڑے ہی برے ہیں۔لیکن مہل تفسيرزياده الحيمي ہے واللہ اعلم-

بَ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ الْمَنُولُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ آنَ لَنَ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرُهَلَ يُذْهِبَنَّ اَيَغِيظُ ۞ وَكَذَٰلِكَ آنْزَلْنَاهُ الْبِيرِ بَيِّنَاتٍ ۗ وَأَنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يُرنيدُ ۞

ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالی اہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا'اللہ جوارادہ کرےاسے کرکے ہی رہتاہے 🔿 جس کا پی خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرےگا' وہ اونچائی پرایک رسابا ندھ کراپنے حلق میں پھندا بھانس لے۔ پھردیکھ لے کہ اس کی چالا کیوں سے کیاوہ بات ہے جاتی ہے جواسے تڑپارہی ہے؟ ﴿ ہم نے اس طرح اس قرآن کوواضح آیتوں میں اتارائے جے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے ۞

یقین کے مالک لوگ: 🌣 🌣 (آیت:۱۴) بر ہے لوگوں کا بیان کر کے بھلے لوگوں کا ذکر ہور ہاہے جن کے دلوں میں یقین کا نور ہے اور جن کے اعمال میں سنت کاظہور ہے' بھلائیوں کےخواہاں برائیوں ہے گریزاں ہیں۔ یہ بلندمحلات میں عالی درجات میں ہول گے کیونکہ یہ

راه یا فتہ ہیں-ان کے علاوہ سب لوگ حواس باختہ ہیں-اب جو جا ہے کرئے جو جا ہے رکھے دھرے-

مخالفین نبی عظامی مول: 🌣 🌣 ( آیت: ۱۵-۱۷) یعنی جوبیرجان رہاہے که الله تعالی اینے نبی عظامی کی مدونہ دنیا میں کرے گانہ آ خرت میں وہ یقین مانے کہ اس کا پی خیال محض خیال ہے۔ آپ کی مد دہوکر ہی رہے گی جا ہے ایسا محض اپنے غصے میں ہار ہی جائے بلکدا سے

عاہے کہا پنے مکان کی حجیت میں ری باندھ کرا پنے گلے میں پھندا ڈال کرا پنے تئیں ہلاک کر دے- ناممکن ہے کہ وہ چیز یعنی اللہ کی مدداس کے نبی کے لئے نہآئے گویہ جل جل کرمر جائیں مگران کی خیال آرائیاں غلط ثابت ہوکر ہی رہیں گی- بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اس کی تبھ

کے خلاف ہوکرہی رہےگا رہانی امداد آسان سے نازل ہوگی- ہاں اگراس کے بس میں ہوتو ایک ری افکا کرآسان پر چڑھ جائے اوراس اتر تی ہوئی مدد آسانی کوکاٹ دے۔ لیکن پہلامعنی زیادہ خلا ہرہا اوراس میں اٹکی پوری بے بسی اور نامرادی کا ثبوت ہے کہ اندا ہے دین کواپئی کتاب کو اپنے نبی کوئر تی وے گاہی چونکہ بیلوگ اسے دیمینیں سکتے اس لئے انہیں چاہئے کہ بیمر جائیں اپنے تین ہلاک کرڈ الیں - جیسے فرمان ہے ان لَننگ سُرُدُ سُلَنا وَ الَّذِینَ اَمَنُوا الْحُنْ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی مدوکرتے ہی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی -

یہاں فر مایا کہ یہ بھائی پرلٹک کرد کیے لے کہ شان جمدی کوکس طرح کم کرسکتا ہے؟ اپنے سینے کی آگ کوکس طرح بجھا سکتا ہے؟

اس قرآن کوہم نے اتارا ہے جس کی آیتیں الفاظ اور معنی کے لحاظ سے بہت ہی واضح ہیں اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر یہ جمت ہے۔ ہدایت و گمراہی اللہ کے ہاتھ ہے' اس کی حکست وہی جا نتا ہے۔ کوئی اس سے باز پرس نہیں کرسکتا - وہ سب کا حاکم ہے 'وہ رحمتوں والا عمل اللہ عظمت والا اور علم والا ہے۔ کوئی اس پر مخار نہیں' جو چا ہے کرئے سب سے حساب لینے والا وہی ہے اور وہ بھی بہت جلد۔

# إِنَّ الْمَذِيْنَ امَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّبِيْنَ وَالنَّالِيُ وَالنَّالِيَ وَالنَّالِيَ وَالنَّالِيَ وَالْمَاكُوْلَ اللَّهِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ وَالْمَاكُوْلَ اللَّهَ عَلَى حُلِّ شَيْ الله يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيْمَةِ وَاللَّهُ عَلَى حُلِّ شَيْ شَهِيدُ اللَّهُ مَنَ فِي السَّمُوتِ وَمَنَ فِي الأَرْضِ اللَّهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّهُ وَمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالْدَوَانِ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَانِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّهُ وَمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَانِ وَالشَّمْرُ وَالدَّوَانِ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَانِ وَالشَّعَرُ وَالْمَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَانِ وَالشَّعَرُ وَالدَّوَانِ وَالشَّعَرُ وَالدَّوَانِ وَمَنْ يُهِنَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّهُ وَمُنْ يُهِنَ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنَ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ النَّاسِ وَكَثِيرً وَرَّ إِلَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَمَنْ يُهِنَ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُحْرِمِرُ إِلَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَمَنْ يُهِنَ اللّهُ فَمَالَةُ مِنْ النَّاسِ وَكَثِيرُ وَمِ إِلَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَمَنْ يُهِنَ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ النَّاسِ وَكَثِيرً إِلَّ اللهُ يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ فَمَا لَهُ مِنْ النَّاسِ وَكُثِيرً إِلَّ اللهُ يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ فَمَا لَهُ مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ وَمَنْ يُشَاءُ اللهُ وَمَا لَهُ مَنْ النَّالِ مَنْ مُنْ فَيْ الْمَالِي الللهُ اللهُ وَالْقَمْرُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُالِلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللّهُ وَمِنْ يُعْلَى الللّهُ وَلَالْمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ النَّالِ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللْهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ایمان داراور یبودی اورصابی اور نعرانی اور مجوی اور مشرکین ان سب کے درمیان قیامت کے دن خوداللہ تعالی فیصلے کردے گا' اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے 🔾 کیا تو د کی خیب رہا کہ اللہ کے سامنے تجدے میں ہیں سب آسان والے اور سب زمین والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانو راور بہت سے انسان بھی ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے' جے رب ذکیل کردے اسے کوئی عزت دینے والانہیں' اللہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے 🔾

مختلف مذہبوں کا فیصلہ روز قیامت ہوگا: ﴿ ﴿ ﴿ آیت ۱۵) صابحین کا بیان مع اختلاف سورہ بقرہ کی تغییر میں گزر چکا ہے۔ یہاں فرما تا ہے کہ ان مختلف مذہب والوں کا فیصلہ قیامت کے دن صاف ہوجائے گا-اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت دے گا اور کفار کوجہنم واصل کرےگا-سب کے اقوال افعال نظاہر باطن اللہ پرعیاں ہیں-

چاند سورج ستارے سب سجدہ ریز: ۱۸ این:۱۸) مستق عبادت صرف وہی لاشریک اللہے۔اس کی عظمت کے سامنے ہر چیزسر جھائے ہو جھائے ہوئے ہے خواہ بخوشی خواہ بے خوشی- ہر چیز کا سجدہ اپنی وضع میں ہے۔ چنانچی قرآن نے سائے کا دائیں بائیں اللہ کے سامنے سر ہمجود ہونا بھی آیت اَوَ لَکُم یَرُوا اِلْی مَا حَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیءِ الْخ میں بیان فرمایا ہے۔ آسانوں کے فرشتے 'زمین کے حیوان انسان جنات 'پرند' چند سباس کے سامنے سربعود ہیں اور اس کی تبیع اور جرکررہے ہیں۔ سوری ویا ند ستار ہے بھی اس کے سامنے جدے بیل گرے ہوئے
ہیں۔ ان تینوں چیزوں کوالگ اس لئے بیان کیا گیا کہ بعض لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں حالا نکہ وہ خود اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ای
لئے فر مایا سورج چا ندکو سجد بند کروا سے بحدے کرو جوان کا خالق ہے۔ سے بین بیل ہے دسول خدا عظامتے نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ
سے بو چھا جانے ہویہ سورج کہاں جاتا ہے۔ آپ نے جواب دیا اللہ کو کام ہے اور اس کے نبی عظامتی کو آپ نے فر مایا بیرش کے سلے جاکر اللہ کو سے مرد کرتا ہے پھر اس سے اجازت طلب کرتا ہے وقت آر ہا ہے کہ اس سے ایک دن کہد دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں والی چلا جا۔
سنن ابی داو دُنسائی 'ابن ماجہ اور مسند احمد میں گر بن کی حدیث میں ہے کہ سورج چا نداللہ کی مخلوق ہے وہ کسی کی موت پیدائش سے گر بن میں شنیں آتے بلکہ اللہ تعالی اپنی مخلوق میں ہے جس کسی پر بچی ڈال ہے تو وہ اس کے سامنے جمک جاتا ہے۔

ابوالعاليدر حسالہ علی فرماتے ہیں موری عاداورکل ستارے فروب ہوکر بجدے ہیں جاتے ہیں اور اللہ سے اجازت ما مگ کروائی
طرف سے لوٹ کر چراپ مطلع میں پہنچ ہیں۔ بہاڑوں اور درختوں کا بجدہ ان کے سائے کا دائیں بائیں پڑتا ہے۔ ایک مخص نے نبی سطیتہ
سے ابنا ایک خواب بیان کیا کہ ہیں نے دیکھا ہے کہ گویا ہیں ایک درخت کے پیچے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہیں جب بجدے ہیں گیا تو وہ درخت
میں مجا بجدے ہیں گیا اور میں نے سنا کہ وہ اپنے کہ گویا ہیں ایک درخت کے پیچے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہیں جب بجدے ہیں گیا تو وہ درخت
میں بار جو تو اب کھا اور میں نے سنا کہ وہ اپنے کہ کہ تقبیلہ میں نے بیٹو کے ذاؤ د ۔ لیخی اے اللہ اس بجدے کی وجہ سے میرے لئے اپنی اجرو تو اب کھا اور میرے گنا وہ مواف فرما اور میرے گئا اور میرے گئا اور میرے گئا اور میرے گئا وہ مواف فرما اور میرے گئا اور میرے گئا اس وہ کہ اس میں اللہ اس کہ دی اور اس اللہ سے کہ ہو میں کہ اور کہ میں اور کہ اس میں اللہ میں بڑھی جے میں میں رہا تھا (ترفی کو غیرہ)۔ تمام حیوا تا ہے بحد کی آ بیت پڑھی ہو ہی ہو تی ہوں اور اس میں اس میں اللہ علی ہوتی ہیں اور زیادہ ذکر اللہ کہ اس میں اللہ علیہ قبل ہوتی ہیں اور اکٹر النان بھی اپی خوشی سے عبادت الی بی بیا ال دو جیں اور بحد ہے کہ ہی ہیں ہوتی ہیں اور ذیادہ ذکر اللہ کرنے ہیں اور اکٹر النان بھی اپی خوشی سے عبادت الی بجالاتے ہیں اور بحد ہے کہ تیں ہی ہی ہیں جواب سے محوم ہیں ' تیم کر تے ہیں اللہ جے ذکیل کرے اسے عزین کون کرسک کرب کی امل خود میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور کہ ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور کہ ہوتی ہیں ہوتی ہیں جواب سے محوم ہیں ' تیم کرتے ہیں' مرشی کرتے ہیں' اللہ جے ذکیل کرے اسے عزیز کون کرسک کے درب فاعل خود میں رہوتی ہیں۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی نے کہا یہاں ایک فخص ہے جواللہ کے ارادوں اور اس کی مشیت کونہیں مات ۔ آپ نے اسے فرمایا اسے فض بتا تیری پیدائش اللہ تعالی نے تیری چاہت کے مطابق کی یا پنی؟ اس نے کہا اپنی چاہت کے مطابق ۔ فرمایا یہ بھی بتا کہ جب تو چا بتا ہے مریض ہوجا تا ہے یا جب اللہ چاہتا ہے؟ اس نے کہا جب وہ چاہتا ہے ۔ پوچھا پھر تجھے شفا تیری چاہت سے ہوتی ہے یا اللہ کے اراد ہے ۔ خرایا اللہ کے اراد ہے ۔ فرمایا چھا یہ بھی بتا کہ اب وہ جہاں چاہے گا تجھے لے جائے گا یا جہاں تو چاہے گا؟ کہا جہاں وہ چاہے واللہ میں تیراسرالڑ ادیتا۔

مسلم شریف میں ہے حضور میں فی برہ بنان ہوئے ہیں 'جب انسان ہو ہے گا ہت پڑھ کر ہجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہٹ کررونے لگتا ہے کہ افسوس این آ دم کو ہجد ہے کا تھم ملا اس نے ہورہ کرلیا ۔ جنتی ہوگیا 'میں نے انکار کر دیا جہنی بن گیا ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور میں گئے ہے ہو چھا کہ یارسول اللہ سورہ جج کواور تمام سورتوں پرید فضیلت کی کہ اس میں دوآ بیتن مجدے کی ہیں ؟ آپ نے فرمایا' ہاں اور جوان دونوں پر بحدہ نہ کرئے اسے چاہئے کہ اسے پڑھے ہی نہیں۔ (تر فدی وغیرہ)۔

امام ترفدی رحمته الله علیه فرماتے ہیں بیر حدیث قوی نہیں لیکن امام صاحب رحمته الله علیہ کا بی قور ہے کیونکہ اس کے راوی ابن لہ بیعہ رحمته الله علیہ نے اپنی ساعت کی اس میں تصریح کر دی ہے اور ان پر بڑی جرح و تدلیس کی ہے جو اس سے اٹھ جاتی ہے۔ ابو داؤ دہم فرمان رسالت ماب علیہ ہے کہ سورہ جج کوتر آن کی اور سور تو ان پر بیفضیلت دی گئی ہے کہ اس میں دو سجد ہے ہیں۔ امام ابو داؤ در حمته الله علیہ فرماتے ہیں اس سند سے قویہ حدیث مستنز ہیں لیکن اور سند سے بیمستند بھی بیان کی گئی ہے گر سے خرج کے خطرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سورت کی تلاوت کی اور دوبار سجدہ کیا اور فرمایا 'اسے ان دو سجد و اس سے فضیلت دی گئی ہے۔ (ابو بکر بن عدی ) حضرت عمر و بن عاص رضی الله عنہ کورسول الله علیہ فرری طرح مضبوط کر دیتی ہیں۔

بن عاص رضی الله عنہ کورسول الله علیہ فیوری طرح مضبوط کر دیتی ہیں۔

هُذَا نَحْصَمُونَ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِهِمُ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوا فَكُولِ الْحَمِنَ فَوْقِ رُولِسِهِمُ فَطِّعَتَ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّنَ ثَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُولِسِهِمُ الْحَمِيمُ فَوْقِ رُولِسِهِمُ الْحَمِيمُ فَا يُصَابُ مِنْ فَوْقِ رُولِسِهِمُ الْحَمِيمُ فَا لَجُلُودُ وَلَهُمُ الْحَمِيمُ فَالْحَمِيمُ فَا الْحَمِيمُ فَا الْحَمِيمُ اللَّهُ اللَّهُ

بیدونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ لیں کافروں کیلئے تو آگ کے کپڑے بیونت کر کے کاٹے جا کیں گئے اوران کے سرول کے او پر سے سخت گرم پانی کا تریز ابہایا جائے گا ۞ جس سے ان کے پیٹ کی سب چزیں اور کھالیں گلادی جا کیں گی وران کی سز اکیلئے لو ہے کے ہتھوڑے ہیں ۞ یہ جب مجمی وہاں سے وہاں کے ٹم سے نکل بھاگئے کا ارادہ کریں گئو ہیں لوٹادئے جا تیں کیکھلئے کا عذاب بچکھتے رہو ۞

مؤن وکا فرکی مثال: ﴿ ﴾ ﴿ آیت: ۱۹-۲۲) حضرت ابوذررضی الله تعالی عند محا کرفر ماتے سے کہ بیآ یت حضرت عزہ رضی الله تعالی عند اوران کے مقابلے میں بدر کے دن جودوکا فرآئے سے اور عتب اوراس کے دوساتھیوں کے بارے میں اتری ہے۔ (صحیمین) سیح بخاری شریف میں ہے ' حضرت علی بن ابوطالب رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں' قیامت کے دن میں سب سے پہلے الله کے سامنے اپنی جمت ثابت کرنے کے لئے گھٹٹوں کے بل گر جاؤں گا۔ حضرت قیس فرماتے ہیں انہی کے بارے میں بیآ یت اتری ہے۔ بدر کے دن بیلوگ ایک دوسرے کے سامنے آئے شعطی اور عزہ رضی الله تعالی عند اور عبیدہ اور شیب اور والید۔ اور قول ہے کہ مراد مسلمان اور اہل کتاب ہیں۔ دوسرے کے سامنے آئے شعطی اور عزہ رضی الله تعالی عند اور عبیدہ اور شیب اور عتب اور ولید۔ اور قول ہے کہ مراد مسلمان اور اہل کتاب ہیں۔ الله کتاب کہ مالئہ سے بنبست تبہارے نیادہ قریب بین مسلمان کہتے سے کہ ماری کتاب تبہاری کتاب کا فیصلہ کرتی ہے اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اس لئے تم اولی ہیں۔ پس الله فیمالب کیا اور بیآ یت اتری۔

قمادہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراداس سے سچا مانے والے اور جمٹلانے والے ہیں۔ مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں مومن و کا فرکی مثال ہے جو قیامت میں مختلف ہے۔ عکر مدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد جنت دوزخ کا قول ہے۔ دوزخ کی ما نگ تھی کہ جمھے سزا کی چیز بنا اور جنت کی آرزوتھی کہ جمھے رحمت بنا - مجاہد رحمتہ اللہ علیہ کا قول ان تمام اقوال کو شامل ہے اور بدر کا واقعہ بھی اس کے ضمن میں آسکتا ہے۔ مومن اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے تھے اور کفارنو را بمان کے بجھانے 'مق کو پست کرنے اور باطل کے ابھارنے ک

فکر میں تھے۔ ابن جربر رحمته اللہ علیہ بھی اس کو مختار بتلاتے ہیں اور یہ ہے بھی بہت اچھا چنا نچہ اس کے بعد بھی ہے کہ کفار کے لئے آگ کے ككؤے الگ الگ مقرر كرديئے جائيں مے-بيتا نے كى صورت ميں ہول مے جو بہت ہى حرارت پہنچا تا ہے- پھراو پر سے گرم اللّتے ہوئے یانی کا تریزا ڈالا جائے گا۔جس ہے آئتیں اور چر بی تھل جائے گی اور کھال بھی تھلس کر جھڑ جائے گی۔ ترفدی میں ہے کہاس گرم آگ جیسے پانی ہے ان کی آنتیں دغیرہ پیدے نکل کر پیروں پر گر پڑیں گی - پھر جیسے تھے ویسے ہوجائیں گے پھریمی ہوگا -عبداللہ بن سری رحمتداللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتہ اس ڈولیجے کواس کے کڑوں سے تھام کرلائے گااس کے منہ میں ڈالنا چاہے گا بیگھبر اکر منہ پھیر لے گا-تو فرشتہ اس کے ماتھے پرلوہے کا ہتھوڑا مارے گا جس سے اس کا سر پھٹ جائے گا وہیں سے اس گرم آگ پانی کوڈالے گا جوسیدھا پیٹ میں پہنچے گا- رسول الله ﷺ فرماتے ہیں'ان ہتھوڑوں میں ہے جن ہے دوز خیوں کی کٹائی ہوگی'اگرایک زمین پرلا کرر کھ دیا جائے تو تمام انسان اور جنات مل کر بھی اے اٹھانہیں سکتے - (مند) آپ فرماتے ہیں اگروہ کسی بڑے پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہوجائے -جہنمی اس سے نکڑے عکڑے ہوجا کیں گے۔ پھر چیسے تھے ویسے ہی کر دیئے جا کیں گے-اگر عساق کا جوجہنیوں کی غذا ہے ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام اہل دنیا بد ہو کے مارے ہلاک ہوجا کیں (منداحمہ)ابن عباس صنی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں اس کے لکتے ہی ایک ایک عضو بدن جعڑ جائے گا اور ہائے وائے کاغل مج جائے گا- جب بھی وہاں سے نکل جانا جا ہیں گے وہیں لوٹا دیئے جائیں گے-

حضرت سلمان فرماتے ہیں جہنم کی آگ سخت سیاہ بہت اندھیرے والی ہے اس کے شعلے بھی روشن نہیں نداس کے انگارے روشنی والے بین پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فر مائی -حضرت زیدر حمته الله علیه کا قول ہے جہنمی اس میں سانس بھی نہ لے عیس عے-حضرت فضیل بن عیاض رمنتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں' واللہ انہیں چھوٹنے کی تو آس ہی نہیں رہے گی' پیروں میں بوجھل ہیڑیاں ہیں' ہاتھوں میں مضبوط جھکڑیاں ہیں-ہاں آگ کے شعلے نہیں اس قدراونجا کردیتے ہیں کہ گویا با ہرنکل جائیں گےلیکن پھرفرشتوں کے ہاتھوں سے گرز کھا کرتہہ میں اتر جاتے ہیں-ان سے کہا جائے گا کہ اب جلنے کا مزہ چکھو- جیسے فر مان ہے ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب برداشت کرو جے

آج تک جمالاتے رہے-زبانی بھی اورائے اعمال سے بھی-

# تَ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُيُحَلُّونَ فِيْهَا مِنْ آسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤُلُوًّا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرُ ۞ وَهُدُوٓۤا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقُولِ وَهُدُوۤ اللهِ صِرَاطِ الْحَمِيْدِ٠

ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالی ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لبریں لے رہی ہیں-جہاں وہ سونے کے تنگن پہنا ئے جائیں سے اور سیچموتی بھی وہاں ان کالباس خالص ریشم ہوگا 🔾 پاکیزہ بات کی رہنمائی کردی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کردی گئی 🔾

جنت کے محلات وباغات: 🌣 🌣 ( آیت: ۲۳-۲۳) او پرجہنمیوں کا ان کی سراؤں ہ ان کے طوق وزنجیر کا ان کے جلنے جھلنے کا ان ے آگ کے لباس کا ذکر کر کے اب جنت کا وہاں کی بغیتوں کا اور وہاں کے رہنے والوں کا حال بیان فرمار ہاہے۔ اللہ جمیں اپنی سزاؤں سے بچائے اور جزاؤں سے نوازے آمین-فرما تا ہے ایمان اور نیک عمل کے بدلے جنت ملے گی جہاں کے محلات اور باغات کے جاروں طرف پانی کی نہریں اہریں مارر ہیں ہوں گی جہاں جا ہیں گے وہیں خود بخو دان کا رخ ہو جایا کرےگا-سونے کے زیوروں سے سبح ہوئے ہول

مے موتوں میں تل رہے ہوں گے - متفق علیہ حدیث میں ہے مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گاجہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے - کعب احبار رحمت الله عليه فرماتے ہيں جنت ميں ايك فرشتہ ہے جس كانام بھى مجھے معلوم ہے وہ اپنى پيدائش سے مومنوں كے لئے زيور بنار ہاہے اور قيامت تك اس کام میں رہےگا۔اگران میں سے ایک تلن بھی دنیا میں ظاہر ہوجائے تو سورج کی روشنی اس طرح جاتی رہے جس طرح اس کے نکلنے سے چاند کی روشی جاتی رہتی ہے- دوز خیوں کے کپڑوں کا ذکراو پر ہو چکا ہے- یہاں بہشتیوں کے کپڑوں کا ذکر ہور ہا ہے کہ وہ نرم چیکیے ریشمی کیڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ جیسے سورہ دہر میں ہے کہان کے لباس سبزریشی ہوں گئے جا ندی کے تکن ہوں گے اورشراب طہور کے جام پر جام بی رہے ہوں مے۔ یہ ہے تہاری جز ااور یہ ہے تہاری بارآ ورسعی کا نتیجہ سیح حدیث میں ہے ریشم تم ند پہنؤ جواسے دنیا میں پہن لے گا'وہ آخرت کےدن اس سے محروم رہے گا-حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں جواس دن ریشی لباس سے محروم رہا وہ جنت میں ندجائے گا- كوتكد جنت والول كا يكى لباس ب-ان كو پاك بات سكھا دى گئ - جيسے فرمان ب تَحِيثُتُهُمُ فِيهُا سَلَمٌ ايماندار بحكم اللي جنت میں جا کیں گے جہاں ان کا تخدآ پس میں سلام ہوگا-اورآیت میں ہے ہردروازے سے فرشتے ان کے پاس آ کیں گے اور سلام کرے کہیں كتيمهار مصركاكياى ايهاانجام هوا-اورجكفر ماياكا يسمعُون فينها لَغُوَّا وْلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِينًل سَلمًا سَلمًا سَلمًا ولال كُونَى لغوبات اور رنج دینے والی بات نہ نیس کے بجز سلام اور سلامتی کے ۔ پس انہیں وہ مکان دے دیا گیا جہاں صرف دل لبھانے والی آ وازیں اور سلام ہی سلام سنتے ہیں۔ جیسے فرمان ہے وہاں مبارک سلامت کی آوازیں ہی آئیں گی برخلاف دوز خیوں کے کہ ہروفت ڈ انٹ ڈپٹ سنتے ہیں۔ جمرے جاتے ہیں اور سرزنش کی جارہی ہے کہ ایسے عذاب برداشت کرووغیرہ - اور انہیں وہ جگددی گئی کہ یہ نہال نہال ہو گئے اور بیسا ختدان کی زبانوں سے اللہ کی حدادا ہونے گئی- کیونکہ بیٹار بے نظیر رحمتیں پالیں- صحیح حدیث میں ہے کہ جیسے بے قصد و بے تکلف سائس آتا جاتا رہتا ہے اس طرح بہشتیوں کوشیع وحمد کا الہام ہوگا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ طیب کلام سے مراد قرآن کریم ہے اور لا إلله إلّا اللّٰہُ ہے ً حدیث کے ورداوراذ کار ہیں اورصراط حمید سے مراداسلامی راستہ ہے۔ یقسیر بھی پہلی تفسیر کے خلاف نہیں واللہ اعلم-

إِنَّ الْآذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّذِي جَعَلَنْهُ لِلنَّاسِ سَوَاءْ والْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ الْكَوْمُ بَعْلَامِ اللَّهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرْدُ فِيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرَدُ فِيْهِ اللَّهِ وَالْمَادِمِ بِظُلْمِ اللَّهِ فَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَالْمَادِمِ بِظُلْمِ اللَّهِ فَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

جن لوگوں نے کفر کیا اور راہ اللہ ہے رو کئے لگے اور اس حرمت والی مجد ہے بھی جے ہم نے تمام لوگوں کے لئے مساوی کردیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں' جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرئے ہم اسے در دناک عذاب چکھا کیں گے O

نہیں رکھی۔ اہل کہ بھی مسجد حرام میں اثر سکتے ہیں اور باہر والے بھی۔ وہاں کی منزلوں میں وہاں کے باشندے اور بیرونی ممالک کے لوگ سب ایک ہی حق رکھتے ہیں۔ اس مسئلے میں امام شافعی امام اسحاق بن راہویہ نے حضرت امام احمد بن صنبل رحمته الله علیہ کی موجودگی میں اختلاف کیا۔ امام شافعی رحمته الله علیہ تو فرمانے گئے کے کی حویلیاں ملکیت میں لائی جاسکتی ہیں ورثے میں بٹ سکتی ہیں اور کرائے پر بھی دی جاسکتی ہیں۔ دلیل بیدی کہ اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے صنور ہے تھے سے سوال کیا کہ کل آپ کے میں اپنے ہی مکان میں اثریں ہے؟ تو جاسکتی ہیں۔ دلیل بیدی کہ اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے حضور ہے جاسکتی ہیں۔ دلیل بیدی کہ اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے حضور ہے جاسکتی ہیں۔ دلیل بیدی کہ اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے حضور ہے جاسکتی ہیں۔ دیا کہ میں اپنے ہی مکان میں اثریں ہے؟ تو ہے نے جواب دیا کہ قبیل نے ہمارے لئے کون می حویل حجوزی ہے؟

بالحادین از اکد ہے جیے تنبُتُ بِالدُّهُنِ میں۔ اور آئی کے شعر ضَمنَتُ بِرِزُقِ عِبَالِنَا اَرُمَاحُنَا الِحُ اینی ہمارے گرانے کی روزیاں ہمارے نیزوں پرموقوف ہیں الخ اور شاعروں کے اشعار میں ' با' کا ایسے موقعوں پرزا کد آ نامستعمل ہوا ہے لیکن اس کے بھی عمدہ بات یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں کافعل یَھُم مُ معنی کا مضمن ہے اس لئے '' با' کے ساتھ متعدی ہوا ہے۔ الحاد سے مراد کبیرہ شرمناک گناہ ہے۔ بِظُلُم سے مراد قصدا ہے۔ تاویل کی روسے نہ ہونا ہے۔ اور معنی شرک کے غیر اللہ کی عبادت کے بھی کے گئے ہیں۔ یہ بھی مطلب ہے کہ جم میں اللہ کے جرام کے ہوئے کام کو طال سمجھ لینا جسے گناہ گل ' بے جاظم وسم وغیرہ ایسے لوگ درد تاک عذابوں کے سزاوار ہیں۔ حضرت جاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 'جو بھی یہاں براکا م کر سے۔ یہ جرم شریف کی خصوصیت ہے کہ غیروطنی لوگ جب کی بدکام کا ارادہ بھی کہ لیس تو بھی انہیں سزا ہوتی ہے جائی اسے نہ کریں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں اگر کوئی خض عدن میں ہواور حرم میں الحاد وظم کا ارادہ رکھا ہوتو بھی اللہ اسے درد تاک عذاب کا مزہ چھائے گا۔ حضرت شعبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے تو اس کو موقی بیان کوئی شون میں ہوتو بھی اللہ اسے درد تاک عذاب کا مزہ چھائے گا۔ حضرت شعبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے تو اس کو موقی بیان کی اور سند بھی ہے جو جو ہی جو جو ہے جو می جو جو جو ہونی ہونے کرتا۔ اس کی اور سند بھی ہے جو جو ہونی بہ نبیت مرفوع ہونے کرنیادہ ٹھیک ہے۔ جو م قول کیا تھائیکین میں اسے مرفوع ہونے کرنیادہ ٹھیک ہے۔ جو جو خواتوں ہونا بہ نبیت مرفوع ہونے کرنیادہ ٹھیک ہے۔ جو موقون ہونا بہ نبیت مرفوع ہونے کرنیادہ ٹھیک ہے۔ جو موقون ہونا بہ نبیت مرفوع ہونے کرنیادہ ٹھیک ہے۔ جو موقون ہونا بہ نبیت مرفوع ہونے کرنیادہ ٹھیک ہے۔ جو موقون ہونا بہ نبیت مرفوع ہونے کرنیادہ ٹھیک ہے۔ جو موقون ہونا بہ نبیت مرفوع ہونے کرنیادہ ٹھیک ہے۔ جو موقون ہونا بہ نبیت مرفوع ہونے کرنیادہ ٹھیک ہے۔ جو موقون ہونا بہ نبیت مرفوع ہونے کرنیادہ ٹھیک ہے۔

ا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہی مروی ہے واللہ اعلم - اور روایت میں ہے 'کسی پر برائی کے صرف اراد ہے ہے برائی نہیں لکھی جاتی - لیکن اگر دور دراز مثلاً عدن میں بیٹھ کربھی یہاں کے کسی شخص کے تل کا ارادہ کر ہے تو اللہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر ہے گا۔ حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں' ہاں یانہیں کہنے پر یہاں قسمیں کھانا بھی الحادثیں واخل ہے - سعید بن جمیر رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہا ہے خادم کو یہاں گالی دینا بھی الحادثیں ہے - ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے' امیر شخص کا یہاں آ کر تجارت کرنا - ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں' کسی اناج کو یہاں روک رکھنا -

ابن ابی جاتم میں بھی فرمان رسول عیائے ہے بہی منقول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں ہے آ ہے عبداللہ بن انیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں ہے آ ہے عبداللہ بن انیس کے بارے میں اتری ہے۔ اسے حضور میں ہے نے نسب نامے پرفخر کرنے لگا۔ اس نے غصے میں آ کرانصاری قبل کر دیا اور کے کی طرف بھا گھڑ ابوا اور دین اسلام چھوڑ بیٹھا تو مطلب یہ ہوگا کہ جوالحاد کے بعد مکہ کی پناہ لے۔ ان آ ٹارسے گویہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کام الحاد میں سے ہیں لیکن حقیقتا بیان سب سے زیادہ اہم بات ہے بلکہ اس سے بودی چیز پر اس میں سنبیہ ہے۔ اس کے جب ہاتھی والوں نے بیت اللہ شریف کی ٹر ابی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے ٹول بھی دیے جب ہوں نے ان پر پرندوں کے ٹول بھی دیے جب ہوں نے ان پر کنگریاں پھینک کران کا بھی اڑ ادیا اور وہ دو مروں کے لئے باعث عبرت بناد سے گئے۔ چنا نچہ حدیث میں ہے کہ ایک شکر اس بیت اللہ کے غزوے کے ارادے سے آئے گا۔ جب وہ بیدا میں پنچیں گو سب کے سب مج اول و آ ٹر کے دھنسا دیے جا کیں گئے۔ حضرت عبداللہ بن غرصی اللہ تعالیٰ عنہ حضورت عبداللہ بن غرصی اللہ تعالیٰ عنہ حضور میں اللہ تعالیٰ عنہ حضورت عبداللہ بن غرباں ایک قریشی الحال کے گناہ وں سے تو لے جا کیں تو بھی برح میں نے حضور میں ان میں بیٹور کی اور دوایت میں ہی ہی ہے کہ یہ ہیں جن وانس کے گناہوں سے تو لے جا کیں تو بھی برح عبد ایک میں۔ دیکھو خیال رکھو۔ تم وہ بی نہیں جو کہ اور دوایت میں ہی ہی ہے کہ یہ ہیں جن وانس کے گناہوں سے تو لے جا کیں تو بھی ہیں۔ وہ کہ یہ ہو جو آ پ نے انہیں حطیم میں بیٹورکی تھی۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرِهِنِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ الْنَالَا تُشْرِكَ إِنَ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّالِفِيْنَ وَالْقَايِمِيْنَ وَالْرَّكَعُ السُّجُودِ ۞ وَاذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُؤكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِ ضَامِرٍ وَاذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُؤكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِ ضَامِرٍ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِ فَجْ عَمِيْقٍ نَهِ

جب کہ ہم نے ابراہیم کو کیجے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کی کوشریک ند کرنا اور میرے گھر کوطواف قیام رکوئ مجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف دکھنا (کوگوں میں نج کی منادی کردے۔لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دیلے پتلے اونٹوں پر بھی۔دور دراز کی تمام راہوں ہے آجا کیں مے (

معجد حرام کی اولین بنیادتو حید ہے: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢١-٢١) یہاں مشرکین کو متنبہ کیاجاتا ہے کہ وہ گھر جس کی بنیاداول دن سے اللہ کی توحید پر دکھی گئی ہے؛ تم نے اس میں شرک جاری کردیا۔ اس گھر کے بانی خلیل اللہ علیہ السلام ہیں سب سے پہلے آپ نے ہی اسے بنایا۔ آخصور عَلَیٰ ہے سے ابوذررضی اللہ تعالیٰ عند نے سوال کیا کہ حضور عَلیٰ سب سے پہلے کون می مجد بنائی گئی؟ فرمایا مبحد حرام میں نے کہا پھر؟ فرمایا بیت المقدی سے کہا ان دونوں کے درمیان کس قدر مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا چالیس سال کا۔ اللہ کا فرمان ہے إِنَّ أَوَّ لَ بَیْتِ وَ فَعِيمَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبْرَکًا دوآیوں تک۔ اور آیت میں ہے ہم نے ابراہیم واساعیل علیماالسلام سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو

پاک رکھنا الخ 'بیت اللہ شریف کی بناء کا کل ذکرہم پہلے لکھ چکے ہیں اس لئے یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں فر مایا اسے صرف میرے نام پر بنا اور اسے پاک رکھ یعنی شرک وغیرہ سے اور اسے خاص کر دے ان کے لئے جوموحد ہیں۔ طواف وہ عبادت ہے جوساری زمین پر بجز بیت اللہ کے میسر ہی نہیں نہ جائز ہے۔ پھر طواف کے ساتھ نماز کو طلایا۔ قیام 'رکوع' سجدے کا ذکر فر مایا۔ اس لئے کہ جس طرح طواف اس کے ساتھ نماز پڑھر ہاہو طواف اس کے ساتھ خصوص ہے۔ نماز کا قبلہ بھی بہی ہے۔ ہاں اس حالت میں کہانسان کو معلوم نہ ہویا جہاد میں ہویا سفر میں نفل نماز پڑھر ہاہو تو بہلے کی طرف منہ نہ ہونے کی حالت میں بھی نماز ہوجائے گی واللہ اعلم۔

# لِيَشْهَدُوْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُوا اسْمَاللهِ فِي آيَامِ مَعْلُوْلُمْتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنَ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْحِمُوا الْبَايِسَ الْفَقِيْرَ ١

ا نے فائد ے کے مامل کرنے کوآ جائیں اور ان مقررہ ونوں میں اللہ کانام یادکریں ان چوپایوں پرجوپالتوہیں ہیں آپ بھی اے کھا دَاور ہوئے نقیروں کو کھا دَن و نیا اور آخرت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ کی رضا کے ساتھ ہی دنیا وی مفاذ تجارت وغیرہ کا بھی فائدہ اٹھا کیں۔ جیسے فرمایا لیکس عَلَیْکُم جُناحٌ اَن تَبْتَغُوا فَضُلًا مِّن رَبِّکُم الْخ ، موسم جی میں تجارت کرناممنوع نہیں۔ مقررہ ونوں سے مراوذی الحجہ کا پہلا محرہ ہے۔ حضور تقاقے کا فرمان ہے کسی دن کاعمل اللہ کے نزدیک ان ونوں تجارت کرناممنوع نہیں اوگوں نے بوچھا جہا دبھی نہیں؟ فرمایا جہاد بھی نہیں بجز اس مجاہد کے مل کے جس نے اپنا جان و مال راہ اللہ میں قربان کردیا ہو (صحیح بخاری) میں نے اس حدیث کواس کی تمام سندوں کے ساتھ ایک مشتقل کتاب میں جع کردیا ہے۔ چنانچوا کے روایت

میں ہے کسی دن کاعمل اللہ کے نزد کیان دنوں سے بڑا اور پیارانہیں پس تم ان دس دنوں میں لَآ اِلله الله اور اَلله اکبر اور اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ كَبْرُت پُرْهَاكُرُو-انبي دَل دنوں كُوتُم وَلَيَالٍ عَشُرٍ كَل آيت بين ہے- بعض سلف كتے ہيں وَ ٱتُمَمُنهَا بِعَشُرٍ ہے بھي مراديمي دن ہیں۔ ابوداؤد میں ہے حضور علیہ ان دنوں میں روز سے سے رہا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنداور

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندان دنوں بازار میں آتے اور تکبیر پکارتے 'بازاروالے بھی آپ کے ساتھ تکبیریں پڑھنے لگتے -ان ہی دس دنوں میں عرفے کا دن ہے جس دن کے روزے کی نسبت رسول اللہ ﷺ کا فر مان ہے کہ گذشتہ اور آئندہ دوسال کے گناہ اس سے

معاف ہوجاتے ہیں۔ (صحیح مسلم شریف) ان ہی دس دنوں میں قربانی کا دن یعنی بقرہ عید کا دن ہے جس کا نام اسلام میں حج ا کبر کا دن . ہے-ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نز دیک بیسب دنوں سے افضل ہے-الغرض سارے سال میں ایی فضیلت کے دن اور نہیں-

جیسے کہ حدیث شریف میں ہے بیدس دن رمضان شریف کے آخری دس دنوں سے بھی افضل ہیں۔ کیونکہ نماز روز وصدقہ وغیرہ جورمضان کےاس آخری عشرہ میں ہوتا ہے وہ سب ان دنوں میں بھی ہوتا ہے مزید برآ ں ان میں فریضہ فج ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کەرمضان شریف کے آخری دس دن افضل ہیں کیونکہ انہی میں لیلتہ القدر ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تیسرا قول درمیا نہ ہے

کہ دن تو بیانضل اور را تیں رمضان المبارک کے آخری دس دنوں کی افضل ہیں۔اس قول کے مان لینے سے مختلف دلائل میں جمع ہو جاتی آیام مَعُلُو منتِ کی تفسیریس ایک دوسراقول بدہے کہ بیقربانی کادن اوراس کے بعد کے تین دن ہیں-حضرت ابن عمراورابراہیم خفی

رحمتدالله عليہ سے يهي مروى ہے اور ايك روايت سے امام احمد بن خلبل رحمتدالله عليه كا مذہب بھى يہى ہے۔ تيسر اقول يہ ہے كه بقره عيد اور اس کے بعد کے دودن – اورایا م معدودات سے بقر وعیداوراس کے بعد کے تین دن – اس کی اسناد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سیح ہیں-سدی رحت الله عليہ بھی يم كتے ہیں-امام ما لك رحت الله عليكا بھى يمى فد جب ہے-اوراس كى اوراس سے بہلے كول كى تائيد فرمان بارى عَلى مَارَزَقَهُمُ مِنُ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ سے موتى ہے كوئداس سے مراد جانوروں كى قربانى كے وقت الله كانام ليا ہے۔ چوتھا قول بيد

ہے کہ بیور فے کا دن بقره عید کا دن اور اس کے بعد کا ایک دن ہے-امام ابو حنیفدر متداللہ علیہ کا فدہب یہی ہے-حضرت اسلم زید بن سے مردی ہے کہ مراد یوم عرف یوم خراورایام تشریق ہیں- بھیمة الانعام سے مراداونٹ کائے اور بکری ہیں- جیسے سورہ انعام کی آیت نَمنیاَة أَذُواَ ج مين مفصل موجود ہے- پھر فرمايا اسے خود كھاؤ اور محتاجوں كو كھلاؤ - اس سے بعض لوگوں نے دليل لي ہے كہ قرباني كا كوشت كھانا واجب ہے۔ لیکن بیقول غریب ہے۔ اکثر بزرگول کا فد بہ ہے کہ بدرخصت ہے یا استخباب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور عظام نے جب قربانی کی تو تھم دیا کہ ہراونٹ کے گوشت کا ایک کلڑا نکال کر پکالیا جائے۔ پھر آپ نے وہ گوشت کھایا اور شور باپیا-امام مالک

رحمته الله عليه فرمات بين ميں اسے پسند كرتا مول كر قرباني كا كوشت قرباني كرنے والا كھالے كيونكه الله كا فرمان ہے-ابراہیم رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ اپنی قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کواس کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی -اب جو چاہے کھائے جو چاہے نہ کھائے-حصرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ مشرک لوگ اپنی

قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کواس گوشت کے کھانے کی اجازت دی گئے۔ اب جو چاہے کھائے' جو چاہے نہ کھائے -حفرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ اور حفرت عطار حمتہ اللہ علیہ سے بھی اس طرح منقول ہے-مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیہاں کا سيتهم وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصُطاَدُو كَى طرح ہے لَينى جبتم احرام سے فارغ ہوجاؤ تو شكار كھيو- اور سورہ جعد ميں فرمان ہے فَإِذَا فَضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانُتَشِرُو ا فِي الْاُرْضِ جبنماز پورى ہوجائ تو زمين ميں پھيل جاؤ - مطلب بيہ ہے كہ ان دونوں آيوں ميں تم ہم شكار كرنے كا اور زمين ميں روزى تلاش كرنے كے لئے پھيل جانے كاليكن بيتم وجو بي اور فرضى نہيں اى طرح اپنى تربانى كے گوشت كو كھانے كا تحق مجمى ضرورى اور واجب نہيں - امام ابن جربيجى اى قول كو پندفر ماتے ہيں - بعض لوگوں كا خيال ہے كہ قربانى كے گوشت كے دوجھے كر دينے جائيں - ايك حصہ خود قربانى كرنے والے كا دوسراحصہ فقير فقراكا - بعض كہتے ہيں تين حصے كرنے چاہئيں - تہائى اپنا ، تہائى ہو بيد بينے كے لئے اور تہائى صد قد كرنے كے لئے - پہلے قول والے او پركى آيت كى سندلاتے ہيں اور دوسر بے قول والے آيت وَ اَصُعِمُو الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ كودليل ميں پيش كرتے ہيں - اس كا پورابيان آئے گاان شاء اللہ تعالی - عكر مدرجت اللہ عليے فرماتے ہيں الْبَآئِسَ الْفَقِيُرَ سے مطلب وہ بيل انسان ہے جواحتياج ہونے پہمى سوال سے بچاہو - بجاہر دھت اللہ عليے فرماتے ہيں جواحتياج ہونے پر بھى سوال سے بچاہو - بجاہر دھت اللہ عليے فرماتے ہيں جواحتياج ہونے پر بھى سوال سے بچاہو - بجاہر دھت اللہ عليے فرماتے ہيں جواحتياج ہونے ہونے ہيں اور دوست سوال دراز نہ کرتا ہوئيار ہوئم ہم بينائى والا ہو۔

# ثُمَّ لَيَقُضُوْ اللَّهُ مُ وَلَيُوْفُو النَّوُ فُو النَّكُو رَهُمُ وَلَيَطَّوَّ فُو الِالْبَيْتِ الْمَيْتِ الْمَتِيْقِ ١٠٥٥ الْمَتِيْقِ ١٠٥٥ الْمَتِيْقِ

# پر اپنامیل کچیل دورکریں اور اپنی نذریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف اوا کریں O

احکام حج: ہے ہے (آیت: ۲۹) پھروہ احرام کھول ڈالیں سرمنڈ والیں کپڑے پہن لیں ناخن کواڈالیں وغیرہ احکام حج پورے کرلیں۔ نذریں پوری کرلیں۔ جج کی قربانی کی اور جوہو۔ پس جو خض حج کے لئے نکلا اس کے ذیے طواف بیت اللہ طواف صفاوم وہ عرفات کے میدان میں جانا مزد لئے کی حاضری شیطانوں کو کنگر مارنا وغیرہ سب کچھلازم ہے ان تمام احکام کو پورے کریں اور سیح طور پر بجالا کیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کریں جو یوم النحر کو واجب ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں جج کا آخری کام طواف ہے۔ حضور علیہ نے بھی کیا۔ جب آپ دس ذی المجرکوئی کی طرف واپس آئے تو سب سے پہلے شیطانوں کوسات سات کنگریاں ماریں۔ پھر قربانی کی پھرسرمنڈ وایا پھرلوٹ کر بیت اللہ آکر کواف بیت اللہ کیا ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جیس میں مروی ہے کہ لوگوں کو تھم کیا گیا ہے کہ ان کا آخری کام طواف بیت اللہ ہو۔ ہاں البہ عاکمتہ عورتوں کو رعایت کردی گئی ہے۔ بیت اللہ تقتی کے لفظ سے استدلال کر نے فرایا گیا ہے کہ طواف کرنے والے و حطیم بھی اپنے طواف کے اندر لے لین اپنے ہے۔ اس لئے کہ وہ بھی اصل بیت اللہ شریف میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بناء میں بیدواض تھا۔ گوڑی ش نے نیا بناتے وقت اسے باہر چھوڑ دیا لیکن اس کی وجہ بھی فرج کی کی تھی نہ کہ اور کھے۔ اس لئے حضور علیہ نے حصلیم کے پیچھے سے طواف کیا اور فرما بھی دیا کہ کہ علیہ اس اس کی جہ سے مطابق پورے کہ حلیم بیت اللہ شریف میں واضل ہے۔ اور آپ نے دونوں شامی رکنوں کو ہاتھ نہیں لگایا نہ بوسد دیا کیونکہ وہ بناء ابراہیم کے مطابق پورے نہیں۔ اس آیت کے افر نے نے بعد حضور علیہ نے حطواف کیا۔ پہلے ای طرح کی محارت تھی کہ یہ اندر ہے۔ جس نے بھی جہ سے کہ یہ طوفان نو سے میں سلامت رہا۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ کوئی سرش اس کے رہنے اللہ نے اس کی دیت ہیں ہو۔ جس نے بھی اس سے براق صدکیا وہ تاہ ہوا۔ اللہ نے اسے سے سرکشوں کے تسلط سے براق میں اس سے براق مدکیا وہ تاہ ہوا۔ اللہ نے اسے سرکشوں کے تسلط سے زاد کر لیا ہے۔ ترنی میں اس طرح کی ایک مرفوع حدیث بھی ہے جو من غریب ہے اور ایک اور سند سے مرسل بھی مردی ہے۔

# ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمْتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لِكَهُ عِنْدَ رَبِّهُ ۖ الْحِلْتُ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُو جْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْ اقُوْلَ الزُّوْرِٰ كَنَفَاءَ بِلَهِ غَيْرَ رِكِيْنَ بِهِ وَمَنْ يُشَرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَا ۗ فَتَخْطَفُهُ الطِّيرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيخُ فِي مَكَّانِ سَحِيْقٍ ۞

یہ ہے اور جوکوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپ لئے اس کے دب کے پاس بہتری ہے اور تبہارے لئے چو پائے جانور حلال کردیے مجھے ہیں بجوان کے جوتمبارے سامنے بیان کئے مکتے ہیں۔ پستمہیں بتوں کی گندگی ہے بچتے رہنا چاہئے اور جموثی بات ہے بھی پر ہیز کرنا چاہئے 🔿 اللہ کی تو حید کو مانتے ہوئے اور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرتے ہوئے سنواللہ کے ساتھ شریک کرنے والاتو کویا آسان سے گریڑا -اباسے یا تو پرندے اچک لیے جائیں مے یا ہواکسی دور دراز

بت يرسى كى گندگى سے دور رہو: 🌣 🌣 (آيت: ٣٠-٣١) فرماتا كے يوق تے احكام فج اوران پر جو جزاملتى ہے اس كابيان-اب اور سنو- جو محض حر مات البی کی عزت کر سے یعنی گناموں سے اور حرام کاموں سے بیخ ان کے کرنے سے اپنے تیکن رو کے اور ان سے بھا گا رہاں کے لئے اللہ کے پاس بڑاا جرہے-جس طرح نیکیوں کے کرنے پراجرہے ای طرح برائیوں کے چھوڑنے پربھی ثواب ہے- مکہ جج عمرہ بھی حرمات الٰبی ہیں۔تمہارے لئے جو پائے سب حلال ہیں ہاں جوحرام تھے وہ تمہارے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ یہ جومشرکوں نے بحیرہ' سائیہ وصیلہ اور حام نام رکھ چھوڑے ہیں' بہاللہ نے بیں ہتلائے -اللہ کو جوحرام کرنا تھابیان فرما چکا جیسے مردار جانور بوقت ذیخ بہا ہواخون مور کا گوشت اللہ کے سواد وسرے کے نام پرمشہور کیا ہوا ، گلا گھٹا ہوا وغیرہ تمہیں چاہئے کہ بت پرستی کی گندگی سے دور ہو-''من' یہال پر بیان جنس کے لئے ہےاورجھوٹی بات سے بچو-اس آیت میں شرک کے ساتھ جھوٹ کو ملادیا جیسے آیت قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِش الْخُ یعنی میرے رب نے گندے کا موں کوحرام کر دیا خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ - اور گناہ کواور سرکشی کواور بے علمی کے ساتھ اللہ پر باتیں بنانے کو-اس میں جھوٹی گواہی بھی داخل ہے۔ صحیحین میں ہے حضور ﷺ نے بوچھا، کیا میں تہمیں سب سے بڑا کبیرہ گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، ارشاد ہو فر مایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا' ماں باپ کی نافر مانی کرنا' پھر تکیے سے الگ ہٹ کرفر مایا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی شہادت دینا' اسے بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ اب نہ فرماتے منداحمہ میں حضور عَلَقَة نے اپنے خطبے میں کھڑے ہو کر تین بار فر مایا ، مجمو ٹی کواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کر دی گئی۔ پھر آپ نے مندرجہ بالانقرہ تلاوت فر مایا۔اورروایت میں ہے کہ شبح کی نماز کے بعد آ پ نے کھڑے ہوکریپفر مایا-ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیفر مان بھی مروی ہے اللہ کے دین کوخلوص کے ساتھ تھام لؤ باطل سے ہٹ کرحق کی طرف آ جاؤ'اس کے ساتھ کی کوشر کی تظہرانے والوں میں نہ بنو- پھرمشرک کی تباہی کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی آسان سے گر پڑے۔ پس یا تواہے پرندہی ا چک لے جائیں مے یا ہوائسی ہلاکت کے دور دراز گڑھے میں پہنچادے گی۔ چنانچہ کافر کی روح کو لے کر جب فرشتے آسان کی طرف چڑھتے ہیں تو اس کے لئے آسان کے درواز نے ہیں کھلتے - اور وہیں سے وہ پھینک دی جاتی ہے۔ای کابیان اس آیت میں ہے۔ بیعدیث پوری تفصیل کے ساتھ سورہ ابراہیم میں گزرچکی ہے۔سورہ انعام میں ان مشرکوں کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے۔ بیاس کی مثل کے ہے جے شیطان باؤلا بنادے الخ-

# تغير سورهٔ تح \_ پاره ١٤ ا ذلك ومَن يُعَظِمُ شَعَا بِرَاللهِ فَالنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

# ین لیا اور سنوالله کی نشانیوں کی جوعزت وحرمت کرے اس کے دل کی پر بیزگاری کی وجہ سے بیہ ب

قربانی کے جانوراور حجاج: ﴿ ﴿ آیت:٣٣-٣٣) الله کے شعائر کی جن میں قربانی کے جانور بھی شامل ہیں حرمت وعزت بیان ہو ر ہی ہے کہ احکام البی پڑل کرنا اللہ کے فرمان کی تو قیر کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں یعنی قربانی کے جانوروں کوفر بداور عمدہ کرنا-ابوامامہ بن مہل کا بیان ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں کو پال کرانہیں فربداورعمدہ کرتے تھے۔ تمام مسلمانوں کا یہی دستورتھا ( بخاری شریف)رسول اللہ علی فرماتے ہیں کے دوسیاہ رنگ کے جانوروں کے خون سے ایک سفیدرنگ جانور کا خون اللہ کوزیادہ محبوب ہے- (مند احمد ابن ماجہ) پس اگر چہاور رنگت کے جانور بھی جائز ہیں لیکن سفیدرنگ کے جانورافضل ہیں۔ صبحے بخاری شریف میں ہے رسول اللہ علیہ نے دومینڈ ھے جیت کبرے بوے بوے سینگوں والے اپنی قربانی میں ذرج کئے۔ ابوسعید رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں حضور عظی نے ایک مینڈ ماہواسینگ دالا حیت کبراذ نج کیا جس کے منہ پر آٹھوں کے پاس اور پیروں پرسیاہ رنگ تھا- (سنن)امام تر ندی رحمتہ اللہ علیہ استیج کہتے ہیں-ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ حضور ﷺ نے دومینڈ ھے بہت موٹے تازیۓ بھٹے حیت کبرے خصی ذیج کئے-حضرت علی رضی اللّٰدعنہ ہے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ عظافی نے تھم فر مایا کہ ہم قربانی کے لئے جانور خریدتے وفت اس کی آئھموں کواور کانوں کواچھی طرح دیکھ بھال لیا کریں-اور آ مے سے کے ہوئے کان والے چیھے سے کئے ہوئے کان والے کمبائی میں جرے ہوئے کان والے یا سوراخ دار کان والے کی قربانی ندکریں (احد الل سنن) اسے امام ترفدی رحمته الله عليہ يح كہتے ہيں-اى طرح حضور علی نے سينگ تو نے ہوئے اور كان کے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ اس کی شرح میں حضرت سعید بن میتب رحمتداللہ علیہ فرماتے ہیں جب کہ آ دھایا آ دھے سے زیادہ کان پاسینگ نہ ہو۔بعض اہل لغت کہتے ہیں'اگراو پر سے کی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوتو اسے عربی میں قصد ماکہتے ہیں اور جب نیچے کا حصداو ٹا ہوا ہوتو اسے عضب کہتے ہیں- اور حدیث میں لفظ عضب ہے- اور کان کا کچھ حصد کٹ گیا ہوتو اسے بھی عربی میں عضب کہتے ہیں-امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں'ایسے جانور کی قربانی گوجائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ-امام احمدٌ فرماتے ہیں' جائز ہی نہیں- (بہ ظاہر یہی قول مطابق حدیث ہے) امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سینگ سے خون جاری ہے تو جائز نہیں ورنہ جائز ہے واللہ اعلم-حضور ﷺ کی حدیث ہے کہ چاقتم کےعیب دار جانور قربانی میں جائز نہیں کا نا جانور جس کا بھینگا پن ظاہر ہواور وہ بیار جانور جس کی بیاری تھلی ہوئی ہواور و لنگڑ اجس کالنگڑ اپن ظاہر ہواوروہ دبلا پتلا مریل جانور جو کودے بغیر کا ہو گیا ہو- (احمد واہل سنن)اے امام ترفدی رحمت الله علیه سیح کہتے ہیں۔ بیعوب وہ ہیں جن سے جانور گھٹ جاتا ہے۔اس کا گوشت ناقص ہوجاتا ہےاور بکریاں چرتی چکتی رہتی ہیں اور سہ بعجہ اپنی كۆررى كے جارہ پورانہيں يا تا-اس لئے اس حديث كے مطابق امام شافعيٌّ وغيرہ كے نزد كيا ان كى قربانى نا جائز ہے- ہاں بيار جانور كے بارے میں جس کی بیاری خطرناک درجے کی نہ ہؤبہت کم ہؤامام صاحب کے دونوں قول ہیں-

ابوداؤ دمیں ہے کہ حضور علی نے منع فر مایا بالکل سینگ کئے جانور سینگ ٹوٹے جانور اور کانے جانور سے اور بالکل کمزور جانور سے جو ہمیشہ ہی ریوڑ کے پیچےرہ جاتا ہو بوجہ کمزوری کے یا بوجہ زیادہ عمر ہو جانے کے اور تشکڑے جانورے پس ان کل عیوب والے جانوروں کی قربانی ناجائز ہے۔ ہاں اگر قربانی کے لئے سیح سالم بے عیب جانور مقرر کردینے کے بعد اتفا قااس میں کوئی ایسی بات آ جائے مثلا لولالنگڑا وغيره بوجائے تو حضرت امام شافعی رحمته الله عليه كے زويك اس كى قربانى بلاشبه جائز ہے امام ابوصنيفه رحمته الله عليه اس كے خلاف ہيں-امام شافعی رحته الله علیه کی دلیل وہ حدیث ہے جومند احمد میں حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ میں نے قربانی کے لئے

جانورخریدااس پرایک بھیڑیئے نے حملہ کیا اوراس کی ران کا بوٹا تو ڑلیا۔ میں نے حضور ملکی سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا ہم ای جانور کی قربانی کر سکتے ہو۔ پس خرید تے وقت جانور کا فربہ ہونا 'تیار ہونا' بے عیب ہونا چاہئے جسے حضور ملکی کا تھم ہے کہ آ کھ کان دیکہ لیا جانور کی قربانی کر سکتے ہو۔ پس خرید تے وقت جانور کا فربہ ہونا 'تیار ہونا' کے لئے نامزد کیا۔ لوگوں نے اس کی قیمت تین سواشر فی لگائی تو آپ نے رسول اللہ ملکی ہے۔ سمئلہ دریافت کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے نی دوں اوراس کی قیمت سے اور جانور بہت سے خرید لوں اورانہیں راہ للہ ملکی ہے۔ مسئلہ دریا ہوں کے من فرما دیا گھر بان کروں آپ نے منع فرما دیا اور تھم دیا کہ ای کوئی سمبیل اللہ ذریح کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں 'عرفات میں مظہر تا اور مزد لفداور رسی جمار اور ہیں خرمانے ہیں 'عرفات میں مظہر تا اور مزد لفداور رسی میں مرمنڈ وانا اور قربانی کے اونٹ ہیں۔ ابن عمرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں' ان سب سے بڑھ کر بیت اللہ شریف ہے۔ سرمنڈ وانا اور قربانی کے اونٹ ہیں۔ شعائر اللہ ہیں۔ ابن عمرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں' ان سب سے بڑھ کر بیت اللہ شریف ہے۔

# لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ إِلَى آجُلِ مُسَتَّى ثُمَّ مَحِلَهُمَّا إِلَى الْبَيْتِ الْحَدِيقِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

### ان ش تمهارے لئے ایک مقررونت تک کافائدہ ہے۔ پھران کے طال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے 🔾

(آیت: ۳۳) پھر فرماتا ہے ان جانوروں کے بالوں میں اون میں تہارے لئے فوائد ہیں ان پرتم سوار ہوتے ہوان کی کھالیں تہارے لئے کارآ مد ہیں ئیرسب ایک مقررہ وقت تک لینی جب تک اے راہ للہ نام زخیں کیا – ان کا دودھ پیوان سے سلیں حاصل کرو جب قربانی کے لئے مقرر کردیا پھروہ اللہ کی چیز ہوگیا – اور بزرگ کہتے ہیں اگر ضرورت ہوتو اب بھی سواری کی اجازت ہے – صیحین میں ہے کہ ایک فضی کواپی قربانی کا جانور ہا تکتے ہوئے و کھر آپ نے فرمایا اس پرسوار ہوجاؤ اس نے کہا حضور تالیہ میں اسے قربانی کی نیت کا کر چاہوں – آپ نے دوسری یا تیسری بارفر مایا افسوس بیٹھ کیوں نہیں جاتا – صیح مسلم شریف میں ہے جب ضرورت اور حاجت ہوتو سوار ہو جائے اس کو دونوں کو بیانی کی اور فرمایا فی دیے۔ جایا کرو – ایک میں کا اور قربانی والے دن اسے اور اس نیچ کو دونوں کو بنام اللی ذرخ کر دے – پھر فرماتا ہے ان کی بھر بھی اگر فتی رہے تو نیز تو اپنی کام میں لا اور قربانی والے دن اسے اور اس نیچ کو دونوں کو بنام اللی ذرخ کر دے – پھر فرماتا ہے ان کی قربان گاہ بیت اللہ کا طواف کر نے والا احرام سے طال معنی اس سے پہلے ابھی ابھی بیان ہو چکے ہیں فالجمد للہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں نہیت اللہ کا طواف کرنے والا احرام سے طال ہوجاتا ہے – دلیل میں بھی بیان ہوچکے ہیں فالجمد للہ – ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں نہیت اللہ کا طواف کرنے والا احرام سے طال ہوجاتا ہے – دلیل میں بھی آیت تلاوت فرمائی –

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذَكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مُونِ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَالْهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهَ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهَ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَحِلَتَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَحِلَتَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَحِلَتَ قَلُونِهُ مُ وَالْحَيْرِ اللهُ وَالْحَيْرِ وَالْحَيْرِ اللهُ وَالْحَيْرِ اللهُ وَالْحَيْرِ اللهُ وَالْحَيْرِ اللهُ وَالْحَيْرِ اللهُ وَالْحَيْرِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الل

ہر ہرامت کے لئے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تا کدو وان چو پائے جانوروں پرتام اللہ لیں جواللہ نے انہیں دے رکھے ہیں سجھلوکرتم سب کامعبود

برحق صرف ایک بی ہے۔تم ای کے تالع فرمان ہوجاؤ'اے نی عاجزی کرنے والوں کوخوشخری سنادے ن انہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تحرا جاتے ہیں۔ انہیں جو برائی پینچ اس پرمبر کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت وا قامت کرنے والے ہیں اور جو پھے ہم نے انہیں دے رکھاہے وہ بھی دیتے رہتے ہیں 🔾

قربانی ہرامت پر فرض قرار دی گئی: 🌣 🖈 (آیت:۳۳-۳۵) فرمان ہے کہ کل امتوں میں ہر ندہب میں ہر گروہ کوہم نے قربانی کا حکم دیا تھا-ان کے لئے ایک دن عید کامقررتھا-وہ بھی اللہ کے نام ذیجہ کرتے تھے-سب کےسب کےشریف میں اپنی قربانیاں ہیمجے تھے-تا ک قربانی کے چویائے جانوروں کے ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام ذکر کریں-حضورعلیدالسلام کے پاس بھی دومینڈھے جبت کبرے بڑے سینگوں والے لائے مجئے۔ آپ نے انہیں لٹا کران کی گردن پر پاؤں رکھ کربسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کرذ کے کیا۔

منداحديس ب كم حابرض الله تعالى عند في حضور علي ساء دريافت كيا كدية قربانيان كيابين؟ آپ في جواب ديا ، تبهار ب باپ ابراہیم علیدالسلام کی سنت کو چھا ہمیں اس میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیک - دریافت کیا اور' اون' کا کیا تھم ہے؟ فر مایا' ان کے ہرروئیں کے بدلے ایک نیکی - اسے امام ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ بھی لائے ہیں -تم سب کا اللہ ایک ہے گوشر بعت کے بعض احکام ادل بدل ہوتے رہے لیکن تو حید میں اللہ کی رہ اللہ کی رہ اس کے رسول کو کسی نیک امت کواختلاف نہیں ہوا - سب اللہ کی تو حید اس کی عبادت کی طرف تمام جہان کو بلاتے رہے-سب پراول وحی یہی نازل ہوتی رہی- پس تم سب اس کی طرف جھک جاؤ'اس کے ہوکر رہوٰاس کے احکام کی پابندی کرواس کی اطاعت میں استحکام کرو- جولوگ مطمئن ہیں جومتواضع ہیں جوتقوے والے ہیں جوظلم سے بیزار ہیں مظلومی کی حالت میں بدلہ <u>لینے کے خوگر نہیں</u>' مرضی مولا' رضائے رب پر راضی ہیں' انہیں خوشخبریاں سنادین'وہ مبارک باد کے قابل ہیں-جوذ کراللہ سنتے ہیں' دل نرم اورخوف الی سے پر کر کے رب کی طرف جھک جاتے ہیں محصن کاموں پرصبر کرتے ہیں مصیبتوں پرصبر کرتے ہیں-امام حسن بصری رحمتدالله علية فرماتے ہيں والله اگرتم نے صبرو برداشت كى عادت ندا الى توتم بربادكرديئے جاؤ كے-وَ الْمُقِينُمِي كى قرأت اضافت كے ساتھ توجمهور كيم -ليكن ابن مع فع في والمُقِينُ مِين رِدها باور الصّلوة كاز بريرها ب- امام حسن في يرها تو بنون كحدف اوراضافت کے ساتھ لیکن الصّلوة کاز بر پڑھا ہے اور فرماتے ہیں کہنون کا حذف یہاں پر بعجہ تخفیف کے ہے کیونکہ اگر بعجہ اضافت مانا جائے تواس کا زیرلازم ہے۔اور ہوسکتا ہے کہ بعجہ قرب کے ہو-مطلب یہ ہے کے فریضہ الٰہی کے پابند ہیں اور الله کاحق ادا کرنے والے ہیں اور الله کا دیا ہوا دیتے رہتے ہیں-اپنے گھرانے کے لوگوں کو فقیروں مخاجوں کو اور تمام مخلوق کو جو بھی ضرورت مند ہوں سب کے ساتھ سلوک واحسان سے پیش آتے ہیں-اللد کی صدود کی حفاظت کرتے ہیں-منافقوں کی طرح نہیں کدایک کام کریں تو ایک کوچھوڑیں-سورہ براۃ میں بھی میکن بیان فرمائی بین اورو بین پوری تغییر بھی بھداللہ ہم کرآئے ہیں-

وَالْبُدُنَ جَعَلْنُهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَا بِراللهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذَكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافً فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وأظعِمُوا الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرَّ حَكَدْلِكَ سَخَّرْنُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمُ

ے لگ جائیں تواسے خود بھی کھاؤاور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ ای طرح ہم نے چے پایوں کو تبہارا ما تحت کر رکھا ہے کہ تم شکر

شعائر الله كيا بين؟ ١٠ ١٠ [ آيت:٣٦) يه محى الله تعالى كااحسان ب كهاس نه جانور پيدا كئة اورانيس اينه نام پرقربان كرنے اوراپي محمر بطور قربانی کے پہنچانے کا علم فرمایا اور انہیں شعائر الله قرار دیا اور حکم فرمایا کا تُحِلُّوُ ا شَعَآئِرَ اللَّهِ الخ 'نه قو الله کی ان عظمت والے نشانات کی ہے ادبی کرونہ حرمت والے مہینوں کی گتاخی کرو-البذا ہراونٹ کائے جو قربانی کے لئے مقرر کر دیا جائے وہ بدن میں واخل ہے۔ کوبعض لوگول نے صرف اونٹ کو بی بدن کہا ہے کیکن سیجے ہیے کہ اونٹ تو ہے ہی اگائے بھی اس میں شامل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس طرح اونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے قربان ہوسکتا ہے ای طرح گائے بھی - جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بچےمسلم شریف میں روایت ہے کہ میں رسول الله علی نے محم دیا کہ ہم اونٹ میں سات شریک ہوجائیں اور گائے میں بھی سات آ دمی شرکت کرلیں -امام اسحاق بن راہویہ وغیرہ تو

فرماتے بین ان دونوں جانوروں میں دس دس وی شریک ہوسکتے ہیں-منداحداورسنن نسائی میں ایس مدیث بھی آئی ہواللہ اعلم-پھر فر مایا 'ان جانوروں میں تمہار ااخروی نفع ہے۔حضور ﷺ فرماتے ہیں بقرہ عیدوالے دن انسان کا کوئی عمل اللہ کے زریکے قربانی سے زیادہ پندیدہ نہیں - جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کھروں اور بالوں سمیت انسان کی نیکیوں میں پیش کیا جائے گا- یادر کھوقر بانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ پس ٹھنڈے دل سے قربانیاں کرو (ابن ماجہ تر فدی)۔ ابو حاتم رحمته اللہ علية قرض الما كر بعى قربانى كياكرتے من اورلوگوں كدريافت كرنے برفر ماتے كداللہ تعالى فرما تا ہے اس ميں تبهارا بعلاہے رسول الله عظم فرماتے ہیں! سی خرج کافضل اللہ تعالی کے نزدیک بنسبت اس خرج کے جوبقرہ عیدوالے دن کی قربانی پر کیا جائے ہرگز افضل نہیں۔ (دار قطنی ) پس الله فرما تا ہے تمہارے لئے ان جانوروں میں تواب ہے تفع ہے ضرورت کے دفت دودھ کی سکتے ہو سوار ہو سکتے ہو- پران ک قربانی کے وقت اپنانام پڑھنے کی ہدایت کرتا ہے۔حضرت جابرضی اللہ عند فرماتے ہیں میں نے عیدالاصی کی نمازرسول اللہ عظافے کے ساتھ ردهی نمازے فراغت پاتے ہی آپ کے سامنے مینڈ حالایا کمیا ہے آپ نے بسم اللهِ وَاللّٰهُ اکْبَرُ رِدْ هردن کم کیا پر کہا اللی سیری طرف سے ہاور میری امت میں سے جو قربانی نہ کرسکے اس کی طرف سے ہے (احمرُ داؤ دُتر مذی) فرماتے ہیں عیدوالے دن آپ کے باس دوميند هاك مي البيل قبلررخ كركم إلى في حَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ إِنَّا صَلُوتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ لَا شَرِيُكَ لَه وَ بِذَلِكَ أَمِرُتُ وَآنَا أَوَّلُ الْمُسُلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أُمَّتِه بِرُحِر بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ اكْبَر كه كروالا-

حضرت ابورافع رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ قربانی کے موقع پررسول الله ﷺ دومینڈ ھے موٹے تازے تیار عمرہ بڑے سینگوں والے چت کبرے خریدتے جب نماز پڑھ کر خطبے سے فراغت پاتے ایک جانور آپ کے پاس لایا جاتا آپ وہیں عیدگاہ میں ہی خودا پنے ہاتھ سے اسے ذرئ کرتے اور فرماتے اللہ تعالی میری ساری امت کی طرف سے ہے جو بھی تو حید وسنت کا گواہ ہے مجر دوسرا جانور حاضر کیا جاتا جے ذئے كر كے فرماتے يہ محد ﷺ اورآ ل محد كى طرف سے ہے مردونوں كا كوشت مسكينوں كو بھى ديتے اورآ ب اورآ ب كركم والے مجى كھاتے-(احدُ ابن ماجه)

صَوَآفَ كَ معنى ابن عباس منى الله تعالى عند في اون كوتين بيرول يركم واكر كاس كابايال باته بانده كربسب الله و الله

پرفرمایا! سے خود کھاؤ۔ بعض سلف تو فرماتے ہیں ہی کھانا مباح ہے۔ امام مالک رحمت الله علیہ فرماتے ہیں مستحب ہے اور لوگ کہتے ہیں واجب ہے۔ اور سکینوں کو بھی وو - خواہ وہ گھروں ہیں ہیں ہیں واجب ہے۔ اور سکینوں کو بھی وو - خواہ وہ گھروں ہیں ہیں واجب ہے۔ کہ قانع تو وہ ہے جو مرف سوال پر بس جو مبر سے گھر میں بیٹھار ہے اور معتر وہ ہے جو ادھر ادھر آئے جائے لیکن سوال نہ کرے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانع وہ ہے جو مرف سوال پر بس کر ہا ور معتر وہ ہے جو سوال تو نہ کر ہے کہ قانع وہ ہے جو سمان ہو آئے جانے والا اور معتر وہ ہے جو سوال تو نہ کر ہے کہن اپنی عاجزی و مسکینی کا اظہار کرے۔ یہ بھی مروی ہے کہ قانع وہ ہے جو سکان ہو آئے ہوئے والد اور معتر سے مراد دوست اور نا تو ال لوگ اور وہ ہو گو مالد اربول کیکن تمہارے ہاں جو آئے جائے اسے وہ در کھتے ہوں۔ وہ بھی ہیں جو محتم ہوں اور وہ بھی ہوں اور وہ بھی جو ایک اور معتر سے مراد اٹل مکہ ہیں۔ امام ابن جر پر دھت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ قانع سے مراد وہ جو ہیر سے پھیر ہے کہ ہے مل جائے۔ بعض لوگوں کا سے مراد تو سائل ہے کیونکہ وہ اپنا ہم تھوں کے لئے دراز کرتا ہے اور معتر سے مراد وہ جو ہیر سے پھیر سے کرے کہنی جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قبائی صد قد کرنے و

حیاں ہے گربای نے وست ہے ہی صفے رہے ہے ہیں مہاں ہے تھا ہے وہاں دوسوں سے دیے وہاں صدادہ رہے وہاں صدادہ رہے وہاں سے دیادہ حدیث میں ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تہمیں قربانی کے گوشت کو جمع کرر کھنے ہے منع فرمادیا تھا کہ تین دن سے زیادہ تک نہ روکا جائے اب میں اجازت دیتا ہوں کہ کھاؤ جمع کروجس طرح ہا ہو۔ اور روایت میں ہے کہ کھاؤ جمع کرواور صدادہ کرد سے کونکہ قران میں ہے کھاؤ اور کھلا و اور راہ للہ دو۔ ابعض لوگ کہتے ہیں قربانی کرنے والا آ دھا گوشت آپ کھائے اور باتی آ دھا صدادہ کرد سے کونکہ قران نے فرمای اور تاج فقیر کو کھلا و اور صدیث میں بھی ہے کہ کھاؤ 'جمع ذخیرہ کرواور راہ للہ دو۔ آب جو فقی اپنی قربانی کا سارا گوشت خود می کھا جائے تو ایک قول یہ بھی ہے کہ اس پر کھو جرج نہیں۔ بعض کہتے ہیں اس پرویسی بی قربانی یا اس کی قیت کی اوا گئی ہے بعض کہتے ہیں اس کے اجزا میں سے چھوٹے جز کی قیت کی اوا گئی ہے بعض کہتے ہیں اس کے اجزا میں سے چھوٹے جز کی قیت اس کے ذھے ہے باتی معان ہے۔ کھال کے بارے میں مندا جمہ میں حدیث ہے کہ کھاؤ اور فی اللہ دواور اس کے چڑوں سے فائدہ اٹھاؤ کیکن آئیس ہے خوش کہتے ہیں خریوں میں تقسیم کردیۓ جائیں۔ (مسئلہ)

براء بن عازب کہتے ہیں رسول اللہ علیہ نے فرمایا سب سے پہلے ہمیں اس دن نماز عیدادا کرنی چاہئے چرلوٹ کر قربانیاں کرنی چاہئیں جوالیہ اللہ علیہ میں اس دن نماز سے پہلے ہمیں اس دن کو یا ہے والوں کے لئے گوشت جمع کرلیا چاہئیں جوالیہ اکر گااس نے کو یا ہے والوں کے لئے گوشت جمع کرلیا است قربانی سے کوئی لگا و نہیں ( بخاری و سلم ) اس لئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور علاء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ قربانی کا اول وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج نکل آئے اور اتناوقت گزرجائے کہ نماز ہو لے اور دو خطبے ہولیں - امام احمد رحمت اللہ علیہ کے نزد یک اس کے بعد کا اتناوقت بھی کہ امام اور خیفہ مسلم میں ہے امام جب تک قربانی نہ کرئے ہم قربانی نہ کرو-امام ابو صنیف رحمت اللہ علیہ کے نزد یک تو گاؤں والوں پرعید کی نماز ہی نہیں اس لئے کہتے ہیں کہ وہ طلوع فجر کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں ہاں شہری لوگ جب تک امام نماز سے فار خ نہو لئے قربانی نہ کریں واللہ اعلم -

پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف عید والے دن ہی قربانی کرنا مشروع ہے اور قول ہے کہ شہر والوں کے لئے تو یہی ہے کوئکہ یہاں قربانیاں آ سانی سے اُل جائی ہے کہ وسویں اور الوں کے لئے عید کا دن اور اس کے بعد کے ایام تشریق ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وسویں اور گیا تاریخ سب کے لئے قربانی کی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ عید کے بعد کے دودن اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عید کا دن اور اس کے بعد کے تین دن جوایام تشریق کے ہیں۔ امام شافع کا فد ہب یہی ہے کیونکہ حضرت جبیر بن معظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سے اللہ تعالی کے نین دن جوایام تشریق سے ہیں۔ ام شافع کا فد ہب یہی ہے کوئکہ حضرت جبیر بن معظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سے اللہ تعالی کے ذن دی الحجہ کے خاتمہ تک ہیں کین یہ قول غریب ہے۔ نے فرمایا' ایام تشریق سب قربانی کے ہیں (احمر ابن حبان) کہا گیا ہے کہ قربانی کے دن ذی الحجہ کے خاتمہ تک ہیں کین یہ قول غریب ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ ای وجہ سے ہم نے ان جانوروں کو تہارا فرماں برداراور زیراثر کردیا ہے کہ جب تم چاہوسواری لؤجب چاہودودھ نکال لؤجب چاہو ذرج کر کے گوشت کھالو- جیسے سورہ کلیین میں اَلَمُ یَرَوُ اسے اَفَلَا یَشُکُرُو کُنٹک بیان ہوا ہے- بہی فرمان یہاں ہے کہ اللّٰد کی اس فعت کاشکرادا کر داور ناشکری ناقدری نہ کرو-

# لَنْ يَنَالَ اللهَ لَحُوْمُهَا وَلا دِمَا وُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ كُوْلِكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا هَذَ تَكُمُ وَمِنْكُمُ كُوْلِكُمُ اللهُ عَلَى مَا هَذَ تَكُمُ وَمِيْرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَبَشِرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

الله تعالی کوقر بانیوں کے گوشت نہیں کینچتے ندان کے خون بلکداسے تو تمہارے دل کی پر ہیزگاری پینچتی ہے ای طرح الله نے ان جانوروں کوتمہارامطیع کردیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکر یے میں اس کی برائیاں بیان کرو ٹیک ٹوگوں کوخو شخری سنادے 🔾

قربانی پراللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٤) ارشاد ہوتا ہے کہ قربانیوں کے وقت اللہ کا نام برائی سے لیا جائے۔ ای گئے قربانیاں مقرر ہوئی ہیں کہ خالق رازق اسے مانا جائے نہ کہ قربانیوں کے گوشت وخون سے اللہ کو کوئی نفع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے غی اورکل بندوں سے بے نیاز ہے۔ جاہلیت کی بیوتو نیوں میں سے ایک بیر بھی تھی کہ قربانی کے جانور کا گوشت اپنے بتوں کے سامنے رکھ دینے تھے اور ان پرخون کا چھینٹا دیتے تھے۔ یہ بھی دستورتھا کہ بیت اللہ اللہ شریف پرقربانی کے خون چھڑ کتے 'مسلمان ہوکر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے کے بارے میں سوال کیا جس پر بیر آبیت اللہ کا کہ اللہ تو تقوے کود کھتا ہے۔ ای کو قبول فرما تا ہے اور اس پر بدلہ عنایت فرما تا ہے۔ چنا نچہ تھے صدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تبہاری صورتوں کوئیس دیکھتا نہ اس کی نظرین تبہارے مال پر ہیں بلکہ اس کی نگا ہیں تبہارے دلوں پر اور تمہارے اور صدیث میں ہے کہ خیرات 'صدقہ سائل کے ہاتھ میں پڑے اس سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلے اللہ کے ہاتھ میں پڑے اس سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چل جاتا ہے قربانی

کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر نیکے اس سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ خون کا قطرہ الگ ہوتے ہی قربانی مقبول ہو جاتی ہے واللہ اعلم-

عامر معی سے قربانی کی کھالوں کی نبست ہو چھا گیا تو فر مایا اللہ کو گوشت دخون نہیں پہنچتا' اگر چا ہونچ دؤا گر چا ہوراہ للہ دے دو۔ اس لئے اللہ تعالی نے ان جانوروں کو تہارے قبضے ہیں دیا ہے کہتم اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی راہ پاکر اس کی مرضی کے کام کرواور نامرضی کے کاموں سے رک جاؤاور اس کی عظمت و کبریائی بیان کرو۔ جولوگ نیک کار بین حدود اللہ کے پابند بین شریعت کے عامل ہیں رسولوں کی صدافت تسلیم کرتے ہیں دوستی مبار کہا داور لائق خوشخری ہیں۔

(مسکلہ)امام ابوطنیفہ الک و رس کا قول ہے کہ جس کے پاس نصاب زکو ق جتنا مال ہواس پر قربانی واجب ہے۔امام ابوطنیہ کے خدد کے بیش نصاب زکو ق جتنا مال ہواس پر قربانی واجب ہے۔امام ابوطنیہ کے خدد کے بیشر طبعی ہے کہ وہ اپنی فیکر میں تیم میں ہے کہ جے وسعت ہواور قربانی نیکر بے قوہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔اس روایت میں غرابت ہے اور امام احمد رحمته الله علیہ اسے منکر بتاتے ہیں۔ ابن عرفر ماتے ہیں رسول الله علیہ برابروس مال تک ہرسال قربانی کرتے رہے (ترفدی)

ام مثافی رجستاللہ علیہ اور حضرت امام احمد رحستاللہ علیہ کا ذہب ہے کہ قربانی واجب وفرض نہیں بلکہ مستحب ہے کیونکہ حدیث میں آبا ہے کہ مال میں ذکو ہ کے سوااور کوئی فرضیت نہیں۔ یہ میں روایت پہلے بیان ہوچی ہے کہ حضور تھا نے نے تی تمام امت کی طرف سے قربانی کی۔ پس وجوب ساقط ہوگیا۔ حضرت ابوشر بحد رحستاللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ یہ دونوں بزرگ قربانی نہیں کرتے تھاس ڈرے کہ لوگ ان کی افقد اکریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی سنت کفاہہ ہوب بہب کہ مطلبہ میں سے یا گھر میں سے کی ایک نے کر لی باقی سب نے ایسا نہ کیا۔ اس لئے کہ مقصود صرف شعار کا ظاہر کرنا ہے۔ تر نہی وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے میدان عرفات میں فرمایا 'ہر گھر والوں پر ہرسال قربانی ہے اور عتبرہ ہے جانتے ہو عتبرہ کیا ہے؟ وہی جہتے رہ حبید کہتے ہو۔ اس کی سند میں کلام کیا گیا ہے۔ حضرت ابوابوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ تعالی عنہ میں وہودگی میں اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک بکری راہ للہ ذری کردیا کرتے تھے اور خود بھی کھاتے 'اوروں کو بھی کھلاتے۔ رسول اللہ تعالی کی کرویا کرتے تھے اور خود بھی کھاتے 'اوروں کو بھی کھلاتے۔ پھر لوگوں نے اس میں وہ کر لیا جوتم دکھے در بھر در تر نہ کی این ماجہ ) حضرت عبداللہ بن ہشام اپنی اور اپنی تمام کھر والوں کی طرف سے ایک بھری کی کر قربانی کیا کرتے تھے۔ (بخاری)

ابقربانی کے جانور کی عرکابیان ملاحظہ ہو صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں نہذئ کروگر مسندہ بجراس صورت کے کہ وہ تم پر بھاری پر جائے تو پھر بھیڑ کا پچ بھی چھ ماہ کا ذئ کر سکتے ہو۔ زہری تو کہتے ہیں کہ جزعد لینی چھ ماہ کا کوئی جانور قربانی ہیں کام بی نہیں آ سکتا اور اس کے بالقابل اوزا کی کا خرج ہے کہ ہر جانور کا جزعہ کا فی ہے گئی نے دونوں قول افر اطور تفریط والے ہیں جمہور کا نہ جب یہ ہواور بھیڑ کا چھ ماہ کا بھی جائز ہے۔ اونٹ تو ثندی ہوتا ہے جب پانچ سال پورے کر کے چھٹے میں لگ جائے اور گائے اور گائے اور گھی کہا گیا ہے کہ تین گز ارکر چو تھے میں لگ گئی ہوا ور بحری کا شی وہ جو دوسال گز ار چکا ہوا ور جذعہ کہتے ہیں اسے جو روسال گز ار چکا ہوا ور جذعہ کیتے ہیں اسے جو دوسال گز ار چکا ہوا ور جذعہ کہتے ہیں اسے جو سال بھرکا ہو گیا ہو۔ اور کہا گیا ہے جو دس ماہ کا ہو۔ ایک قول ہے جو آٹھ ماہ کا ہو۔ ایک قول ہوں اور بال

لیٹ جائیں اور دونوں جانب جھک جائیں تواسے جذع کہا جاتا ہے واللہ اعلم-

### اِتَ اللهَ يُدفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ امَنُوا ﴿ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ اللهَ يَحْوَلُ اللهَ لَا يُحِبُ اللهَ كَا يُحِبُ اللهَ كَا يُحِبُ اللهَ عَلَى مَا يُعْدَانُ اللهَ عَلَى مَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى مَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

س رکھویقینا سپےمومنوں کے دشمنوں کوخوداللہ تعالی ہٹادےگا' کوئی خیانت کرنے والا ناشکرااللہ کو ہرگز پسندنہیں نے جن مسلمانوں سے کافر جنگ کرر ہے ہیں اُنہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں 'بے شک ان کی مدد پراللہ قادر ہے ن

(آیت: ۳۸) الله تعالی اپی طرف بخبرد برا به که جواس کے بند باس پر جروسرکیس اس کی طرف جھکتے رہیں انہیں وہ اپی المان نصیب فرما تا ہے۔ شریروں کی برائیاں دشنوں کی بدیاں خود ہی ان سے دور کر دیتا ہے۔ اپی مددان پر تازل فرما تا ہے اپی حفاظت میں انہیں رکھتا ہے۔ جیسے فرمان ہے اَکیسَ اللّٰهُ بِگافِ عَبُدَهٔ یعنی کیا الله اپنے بند بوکوکافی نہیں؟ اور آیت میں ہے وَ مَنُ یَّدَوَ کُلُ عَلَی الله الله فَهُوَ حَسُبُهُ الله 'جوالله پر بجروسر دکھ الله آپ اسے کافی ہے الخ 'دغاباز اور ناشکر سے الله کی مجبت سے محروم ہیں۔ اپنے عہد و پیان بورے نہ کرنے والے اللہ کی نعتوں کے مکر اللہ کے بیار سے دور ہیں۔



یدہ ہیں جنہیں بلا وجان کے محروں سے نکالا کمیا - صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پرور گار فقط اللہ ہے اگر اللہ تعالی لوگوں کو آگیں میں ایک دوسروں سے نہ ہٹا تا رہنا تو عہادت خانے اور گرہے اور مبجدیں اور بہود بوں کے معبداوروہ مبجدیں بھی ویران کردی جاتیں جہاں اللہ کا نام بکثرت لیاجا تا ہے جواللہ کی مد کرے گا' اللہ مجمی ضروراس کی مد کرے گا' ہے شک اللہ تعالی بڑی قوتوں والا بڑے نے فلے والا ہے ۞

(آیت: ۴۹) جب تک صنور ملک کے میں رہے مسلمان بہت ہی کمزور سے تعداد میں بھی دس کے مقابلے میں ایک بشکل بیشتا - چنانچہ جب لیلتہ العقبہ میں انصار ہوں نے رسول کریم ملک کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے کہا کہ اگر حضور ملک تھے تھے کہ یں تو اس وقت منی میں جتے مشرکین جمع بین ان پرشنون ماریں ۔ لیکن آپ نے فرمایا ، مجھے ابھی اس کا حکم نہیں دیا گیا -

لَا هَمَّ لَوُ لَآ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَالَا صَلَّيْنَا فَانْزِلَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَنَبَّتِ الْاَقْدَامَ اِنُ لَّا قَيْنَا اِذَا اَرَادُو فِتْنَةً اَلِيْنَا اِذَا اَرَادُو فِتْنَةً اَلِيْنَا

خودرسول اللہ علیہ جو ان کی موافقت میں سے اور قافیہ کا آخری حرف آپ کھی ان کے ساتھ ادا کرتے اور اکیئنا کہتے ہوئے خوب بلند آ واز کرتے - پھر فرما تا ہے اگر اللہ تعالی ایک کاعلاج دوسرے سے نہ کرتا 'اگر ہر سیر پر سوا سیر نہ ہوتا تو زمین میں شرفساد کی جاتا - ہرتو کی ہر کمزور کونگل جاتا - عیسائی عابدوں کے چھوٹے عبادت خانوں کوصوامع کہتے ہیں - ایک قول یہ بھی ہے کہ صابی نہ جب کے گول کے عبادت خانوں کا نام ہے اور بعض کہتے ہیں جو سیوں کے آتش کدوں کوصوامع کہتے ہیں - مقامل کہتے ہیں ہیوہ گھر ہیں جوراستوں پر ہوتے ہیں - بین خانوں کا نام ہے اور بعض کہتے ہیں یہ بھی نفر اندوں کے عابدوں کے عبادت خانے ہوتے ہیں - بعض کہتے ہیں میں اندوں کے عابدوں کے عبادت خانے ہوتے ہیں - بعض کہتے ہیں یہ یہود یوں کے کنیسا ہیں - معلوات کے بھی ایک معنی تو یہی کئے ہیں - بعض کہتے ہیں مراد گرجا ہیں - بعض کا قول ہے صابی لوگوں کا عبادت خانے راستوں پر جو عبادت خانہ داستوں پر جو عبادت خانہ داستوں پر جو کہ کہا گیا ہے کہ مراد یہ سب جا ہیں انہیں مساجد - فیہ کا کی شعر کا مرجع مساجد ہوں انہیں مساجد - فیہ کی کھور ایوں کے ہوں انہیں مساجد - فیہ کہا گیا ہے کہ مراد یہ سب جا ہیں ایعنی تارک الدنیالوگوں کے صوامع 'نفر اندوں کے بی کہور یوں کے صوامع نفر اندوں کے موامع نور اندوں کے بی کہور اور سب جا ہی وہوں کے میں انہوں کے مجب کی مراد یہ سب جا کہوں انہوں کے مجب کے میں انہوں کے میں انہوں کی مجب کی کہا گیا ہے کہ مراد یہ سب جا کہوں انہوں کے موامع نفر اندوں کے میں نام اللہ خوب لیا جا تا ہے ا

بعض علاء کابیان ہے کہ اس آیت میں اقل سے اکثری طرف کی ترقی کی صنعت رکھی گئی ہے۔ پس سب سے زیادہ آباد سب برا عبادت گھر جہال کے عابدوں کا قصد صحح 'نیت نیک' عمل صالح ہے وہ سجد یں ہیں۔ پھر فر مایا اللہا ہے دین کے مددگاروں کا خود مددگار ہے۔ بھے فرمان ہے یا یُقیم الَّذِینَ الْمَنُوّا اِنْ تَنُصُرُ و اللّٰهَ یَنُصُر کُمُ الْخ 'بعنی اگرا ہے مسلمانو! تم اللہ کے دین کی امداد کرو کے تو اللہ تمہاری مدو فرمات ہیں۔ پھراپے دووصف بیان فرمائے 'قوی ہوتا کہ فرمائے گا اور تہمیں ثابت قدمی عطافر مائے گا 'کفار پر افسوس ہے اور ان کے اعمال غارت ہیں۔ پھراپے دووصف بیان فرمائے 'قوی ہوتا کہ ساری مخلوق کو پیدا کردیا عزت والا ہوتا کہ سب اس کے ماتحت - ہرایک اس کے ساخت ذلیل و پست 'سب اس کی مدد کے تاج - وہ سب سے بیاز' جے وہ مدد دے وہ غالب جس پر سے اس کی مدد ہے وہ مغلوب فرماتا ہے وَلَقَدُ سَبَقَتُ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا اللّٰمُ اللّٰهُ لَا غُلِبَى اللّٰهُ لَا فَر رُسُلِی اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا غُلِبَى اللّٰهُ لَا غُلِبَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰه کہ چکا ہے کہ میں اور میر ارسول غالب ہیں۔ بیشک اللّٰہ تو اللّٰ قوت وعزت والا ہے۔

### اللذِيْنَ إِنْ مَّكَنْهُمَ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَامَوُا الزَّكُوةَ وَامَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِلّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۞

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمادی توبیہ پوری پابندی سے نمازیں اداکریں اور زکو تیں دیں ادرا چھے کا موں کا تھم کریں اور برے کا موں سے منع کریں تمام کا موں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے 0

پابندی احکامات کی تاکید: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣١) حضرت عثان رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں 'یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے۔ ہم بے سبب خارج از وطن کئے تھے۔ پھر ہمیں الله نے سلطنت دی۔ ہم نے نماز وروزہ کی پابندی کی ' بھلے احکام دیے اور برائی سے روکنا جاری کیا۔ پس یہ آیت میر سے اور میر نے ساتھیوں کے بارے میں ہے۔ ابوالعالیہ رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں 'مراداس سے اصحاب رسول ہیں۔ خلیفہ رسول حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ الله علیہ نے اپنے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرما کرفر مایا' اس میں صرف باوشا ہوں کا بیان ہی خلیفہ رسول حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ الله علیہ نے دھوق اللی تم سے برابر لے' الله کے حق کی کوتا ہی کے بارے میں تمہیں پکڑے نہیں بلکہ بادشاہ رعایا دنوں کا بیان ہی کے بارے میں تمہیں پکڑے

اورایک کاحق دوسرے سے دلوائے اور جہال تک ممکن ہو تہیں صراط متقیم سمجھا تارہے۔ تم پراس کا بیری ہے کہ ظاہر و باطن خوشی خوشی اس کی اطاعت گزاری کرو - عطید رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا مضمون آیت وَ عَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ امَنُوا مِنُکُمُ وَ عَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَیَسُتَحُلِفَنَّهُمُ مِیں ہے۔ کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ ہے۔ عمدہ نتیجہ پر ہیزگاروں کا ہوگا۔ ہرنیکی کا بدلدای کے ہاں ہے۔

وَإِنْ يَكُذِّ بُولِكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَّعَادُ وَثَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ اللَّهِ مِنْ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَقَوْمُ لِكُوطٍ ﴿ وَقَوْمُ لَوُطٍ ﴿ وَقَوْمُ لَوُطٍ ﴿ وَقَوْمُ لَوَطٍ ﴿ وَقَوْمُ لَكُوطٍ ﴿ وَقَوْمُ لَكُولِ إِنْ فَاللَّهُ مَا لَكُولِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿ مُحَطّلَكَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿ وَقَصَرٍ مَّشِيدٍ ﴿ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿ وَقَصْرٍ مَنْ قَرْبَيْهُ اللَّهِ وَقَصْرٍ مَّ فَعَلَلْهُ وَقَصْرٍ مَّ شَيْدٍ ﴿ وَقَصْرٍ مَنْ قَرْبَيْهُ وَلِي أَمْ لَكُولُهُ وَقَصْرٍ مَّ فَلَاكُ اللَّهِ وَقَصْرٍ مَّ شَيْدٍ ﴿ وَقَلْمُ لَا إِلَيْهِ اللَّهِ وَقَصْرٍ مَّ شَيْدٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ال

اگریلوگ تخیے جیٹلائیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور عاداور شود ( اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جیٹلا چکے ہیں' موک بھی جیٹلائے جانچکے ہیں تو میں نے کافروں کو یونہی مہلت دی۔ پھر انہیں دھر دبایا' پھر میراعذاب کیسا ہوا؟ () بہت ی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہد دبالا کر دیا اس کئے کے جیس تھا ہی چھتوں کے بل اور بھی چین اور بہت سے آباد کنویں بے کام پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلند کل ویران پڑے ہیں (

کیاوہ خود زمین میں چلے پھر نے نہیں یا بھی غور وفکر بھی نہیں کیا کہ پچھ عبرت حاصل ہوتی ؟۔امام ابن ابی الدنیا کتاب النفکر والاعبار میں روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام کے پاس دحی بھیجی کہ اے موٹی لو ہے کی تعلین پہن کرلو ہے کی کنڑی لے کر زمین میں چل پھر کر آٹار وعبرت کود کھے۔وہ ختم نہ ہوں کے یہاں تک کہ تیری لو ہے کی جو تیاں مکڑے ہوجا کیں اور لو ہے کی کنڑی بھی ٹوٹ پھوٹ جائے۔ ای کتاب میں بعض دانشمندوں کا قول ہے کہ وعظ کے ساتھ اپنے دل کوزندہ کر۔ اورغور وفکر کے ساتھ اسنو رانی کراور زہداور دنیا ہے۔ ای کتاب میں بعض دانشمندوں کا قول ہے کہ وعظ کے ساتھ اس کوقو کی کرلے اور موت کے ذکر سے اسے ذکیل کردے اور فنا کے یقین سے اسے میرد نے دنیا کی مصیبتیں اس کے سامنے رکھ کراس کی آئکھیں کھول دئے زمانے کی تنگی اسے دکھا کراہے دہشت ناک بنادے دنوں کے الث محصرا سے مجھا کر بیدار کردے۔ گذشتہ واقعات سے اسے عبر تناک بنا۔ اگلوں کے قصے اسے سنا کر ہوشیار رکھ۔ ان کے شہروں میں اور ان کی

واغيراء فورو فركز ناعادى با - اورد كيدكة الروس كالما ما كالما الما كالما الما كالما كالما

کیاانہوں نے زمین میں سروسیاحت نہیں کی؟ جوان کے دل ان باتوں کے بیجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کوئ لیتے بات بیہ کے کے صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوجاتے ہیں جوسینوں میں ہیں 0 عذاب کو تھے سے جلدی طلب کررہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپناوعدہ نہیں ٹالنے کا ہاں البتہ تیرے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزارسال کا ہے 0 بہت ی تاانصافی کرنے والوں کی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی۔ پھرآ خرش انہیں پکڑ

لیا-میری بی طرف کوت کرآنا ہے 🔾

(آیت: ۳۹) پس بہاں بھی بہی فرمان ہے کہ اگلوں کے واقعات سامنے رکھ کردلوں کو بجھدار بناؤ'ان کی ہلاکت کے بچافسانے
سن کر عبرت حاصل کرو - سن لوآ تکھیں ہی اندھی نہیں ہوتیں بلکہ سب سے برااندھا پن دل کا ہے گوآ تکھیں صحیح سالم موجود ہوں - دل کے
اندھے پن کی وجہ سے نہ تو عبرت حاصل ہوتی ہے نہ فیروش کی تمیز ہوتی ہے - ابو محمد بن جیارہ اندلی نے جن کا انتقال ۵۱۷ھ میں ہوا ہے'اس
مضمون کواپنے چنداشعار میں خوب نبھایا ہے - وہ فرماتے ہیں - اے وہ مختص جو گنا ہوں میں لذت پار ہا ہے' کیا اپنے بڑھا پے اور اپنشس کی
برائی سے بھی تو بے فبر ہے؟ اگر نصیحت اثر نہیں کرتی تو کیا دیکھنے سننے سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی ؟ سن کے آئیسی اور کا ان اپنا کا م نہ
کریں تو ا تنا برانہیں جتنا برا ہیہ ہے کہ واقعات سے بہتی نہ حاصل کیا جائے ۔ یا در کھ نہ تو دنیا باقی رہے گی نہ آسان نہ سورج نہ چاند ۔ گو جی نہ
چاہے گردنیا ہے تم کوا یک روز بادل ناخواستہ کوچ کرنا ہی پڑے گا ۔ کیا امیر ہو' کیا خریب' کیا شہری ہویا دیمہاتی -

ذراصبر'عذاب کاشوق پوراہوگا: ہم کئر ( آیت: ۳۵-۴۷) اللہ تعالی اپنے نبی صلوات اللہ دسلامہ علیہ سے فرمارہا ہے کہ بیطور کفاراللہ کؤ اس کے رسول کواور قیامت کے دن کو جمٹلانے والے تجھ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کررہے ہیں کہ جلدان عذابوں کو کیول نہیں برپا کر دیا جاتا جن سے ہمیں ہروفت ڈرایا دھمکایا جارہا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ سے بھی کہتے تھے کہ الٰہی اگریہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسان سے

غ

سنگ باری کریا اور کی طرح کا در دناک عذاب بھیج - کہتے تھے کہ حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا معاملہ صاف کرد ہے۔ اللہ فرما تا ہے بیاد رکھواللہ کا وعدہ اثل ہے۔ قیامت اور عذاب آ کر ہی رہیں گے۔ اولیاء اللہ کی عزت اور اعداء اللہ کی ذلت بقینی اور ہوکر رہنے والی ہے۔ اصمعی کہتے ہیں میں ابوعمر و بن علاء کے پاس تھا کہ عمر و بن عبید آیا اور کہنے لگا کہ اے ابوعمر وکیا اللہ تعالی اپنے وعدے کا خلاف کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اس نے اسی وقت عذاب کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس پر آپ نے فرمایا 'کیا تو مجمی ہے؟ سن عرب میں و عد کا لیعنی اچھی بات سے وعدہ خلافی کو برافعل سمجھا جا تا ہے۔ دیکھو شاعر کہتا ہے۔

### فانی و ان اوعدته او وعدته لمحلف ایعادی و منحز موعدی

میں کی کومزا کا کہوں یا اس سے انعام کا وعدہ کروں ۔ تو بیتو ہوسکتا ہے کہ میں اپنی دھمکی کے خلاف کر جاؤں بلکہ قطعاً ہرگز مزانہ دول کیکن اپنا وعدہ تو ضرور پورا کر کے ہی رہوں گا۔ الغرض سزا کا وعدہ کر کے سزانہ کرنا بیدوعدہ خلائی نہیں ۔ لیکن رحمت و انعام کا وعدہ کر کے پھر روک لیمنا بیہ بری صفت ہے جس سے اللہ کی ذات پاک ہے ۔ پھر فر ما تا ہے کہ ایک ایک دن اللہ کے نزدیک تمہار سے ہزار ہزار سال کے برابر ہے۔ بید اعتباراس کے علم اور برد باری کے ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ وہ ہر وقت ان کی گرفت پر قاور ہے اس لئے عجلت کیا ہے؟ گوکتنی ہی مہلت مل جائے ''گوکتنی ہی ری دراز ہوجائے لیکن جب چاہے گا' سانس لینے کی بھی مہلت ندد سے گا اور پکڑ لے گا ۔ اس لئے اس کے بعد ہی مہلت مل جائے 'ہوت کی بست ہو گئے تو اچا تک گرفت کر فرمان ہوتا ہے' بہت می بستیوں کے لوگ ظلم پر کمر کے ہوئے میں نے بھی ان سے چھم پوٹی کر دھی تھی جب سے رسول اللہ علی گوفت کر اس بے بھرو بین سب کومیر ہے ہول اللہ علی گوفت کی اس بے بین یا نج سو برس پہلے۔ فرمان مالدار مسلمان وں سے تا دھادن پہلے جنت میں جائیں گیا ہی کے سوبرس پہلے۔

اورروایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے بو چھا آ دھے دن کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا' کیا تو نے قر آن نہیں پڑھا؟
میں نے کہا ہاں تو یہی آیت سائی - بعن اللہ کے ہاں ایک دن ایک ہزار سال کا ہے - ابو داؤد کی کتاب الملاحم کے آخر میں ہے حضور سے اللہ فرماتے ہیں جھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میری امت کو آ دھے دن تک تو ضرور موخرر کھے گا - حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عند سے بوچھا گیا' آ دھا دن کتنے عرصے کا ہوا؟ آپ نے فرمایا پانچے سوسال کا - ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند اس آیت کو پڑھ کرفر مانے گئے ہوان دؤوں میں سے جن میں اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین کو پیدا کیا (ابن جریر)۔

بلکہ امام احمد بن طنبل رحمت اللہ علیہ نے کتاب الروعلی المجمیہ میں اس بات کو کھلے لفظ میں بیان کیا ہے۔ جاہدر حمت اللہ علیہ فرماتے ہیں'

یہ آ ہے شک آ ہے یُد بِرُ الاَ مُرَ مِنَ السَّماَءِ اِلَی الاَرُضِ الحٰ 'کے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کام کی تدہیر آ سان سے زمین کی طرف کرتا ہے بھر

اس کی طرف چڑھ جاتا ہے۔ ایک ہی دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک نومسلم اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آ سان وزمین کو چھون میں پیدا کیا ہے اور ایک دن تیرے رب کے زود یک مثل ایک ہزار ہزار مثل ایک ہزار سال کے ہے جوتم گئتے ہو۔ اللہ نے دنیا کی اجل چھون کی ہے۔ ساتویں دن قیامت ہے اور ایک ایک دن مثل ہزار ہزار سال کے ہے جو پورے دنوں میں ہواور نہ جانے سال کے ہے جو پورے دنوں میں ہواور نہ جانے سال کے ہے ہی چھون تو گزر گئے اور ابتم ساتویں دن میں ہو۔ اب تو بالکل اس حاملہ کی طرح ہے جو پورے دنوں میں ہواور نہ جانے کہ بی ہو جو بی ہو ہو ہے۔



اعلان کردے کہ لوگو! میں تمہیں تھلم کھلاچو کنا کرنے والا ہی ہوں ) پس جوایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کئے ہیں ان ہی کے لئے بخشش ہے اور عزت
کرنے کے دریے رہتے ہیں وہی دوزی ہیں ۞

اطاعت الہی سے روکنے والوں کا حشر: ہلے ہلہ (آیت:۴۹–۵۱) چونکہ کفارعذاب ما نگا کرتے تھے اوران کی جلدی مچاتے رہتے تھے ان کے جواب میں اعلان کرایا جارہا ہے کہ لوگو میں تو اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ تہمیں رب کے عذا بوں سے جو تہمارے آئے ہیں 'چوکنا کردوں' تمہارا حساب میرے فرحے نہیں۔ عذاب اللہ کے بس میں ہے چاہوا آیا ہوں کہ تہمیں رب کے عذابوں سے جو تہمارے آئے ہیں 'چوکنا کسی قسمت میں ہدایت ہے اور کون اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا ہے۔ چاہت اللہ کی ہی پوری ہونی ہے محصرت ای کے ہاتھ ہے محتی اور کرتا دھرتا وہی ہے۔ کسی کواس کے سامنے چوں و چرا کی بجال نہیں' وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ میری حیثیت تو صرف ایک آگاہ کرنے والے کی ہے۔ جن کے دلوں میں یقین وایمان ہے اوراس کی شہاوت ان کے اعمال سے بھی فاہت ہے ان کے کل گناہ معانی کے لائق ہیں اوران کی کل نیمیاں قدروانی کے قابل ہیں۔ رزق کر یم سے مراو جنت ہے۔ جولوگ اوروں کو بھی راہ اللہ سے اطاعت رسول ہے گئے اللہ تا ہوں اور تیز آگ کے ایندھن ہیں' اللہ ہمیں بچائے۔ اور آیت میں ہے کہ ایسے کفارکوان کے نساو کے بدلے عذاب بین واجب ہوں۔ اور آیت میں ہے کہ ایسے کفارکوان کے نساد کے بدلے عذاب بیندان ہیں۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَنَجِي الآ اِذَا تَمَنِّ اَلْقَى الشَّيْطُنُ فَيَ الشَّيْطُنُ فَيَكِمُ الشَّيْطُنُ فَيْ الشَّيْطُنُ فَيْ الشَّيْطُنُ فَيْكِمُ اللهُ اللهُ النِيهُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَي لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطُنُ فِتْنَةً اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَي لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطُنُ فِتْنَةً لِللهِ اللهُ اللهُ الطَّلُولِينَ اللهُ الطَّلُولِينَ الْوَتُواالْعِلْمَ اللهَ الطَّلُولِينَ الْوَتُواالْعِلْمَ اللهَ اللهَ اللهُ الدَّيْنَ اللهُ الل

ہم نے تھے سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا' اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرز وکرنے لگا' شیطان نے اس کی آرز و میں پچھ طادیا' کہس شیطان کی طاوٹ کو اللہ تعالی ان کو کوں کی آز ماکش کا طاوٹ کو اللہ تعالی ان کو کوں کی آز ماکش کا طاوٹ کو اللہ تعالی ان کو کوں کی آز ماکش کا ذریعہ بنادے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور جن کے دل شخت ہیں۔ بے شک کہ گارلوگ دور در از کی مخالفت میں ہیں ن اور اس لئے بھی کہ جنہیں علم عطافر مایا گیا ہے وہ یقین کرلیں کہ یہ تیرے رب بی کی طرف سے سراسر حق بی ہے کہروہ اس پرائیمان لائیں اور ان کے دل ان کی طرف جمک جائیں بقتینا اللہ تعالی ایمان داروں

#### 71.

#### کوراہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہی ہے 🔾

قادہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے ہوئے حضور عظی کا واوگھ آگئ اور شیطان نے آپ کی زبان پر ڈالا وان شفاعتها لترتجى و انها لمع الغرانيق العلى نكلواديا-مشركين في الفظول كو پكرليا اورشيطان في يات پهيلادي-اس پریہ تیت اتری اورائے ذکیل ہونا پڑا - ابن ابی حاتم میں ہے کہ سورہ الجم نازل ہوئی اورمشرکین کہدر ہے تھے کہ اگر مخص ہمارے معبودوں کا ا چھے لفظوں میں ذکر کریے تو ہم اسے اوراس کے ساتھیوں کوچھوڑ دیں گراس کا تو پیرحال ہے کہ یہود ونصاری اور جولوگ اس کے دین مخالف میں ان سب سے زیادہ گالیوں اور برائی سے ہمارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے۔اس وقت حضور عظیمہ پراور آپ کے اصحاب پر بخت مصائب توڑے جارے تھے۔ آپ کوان کی ہدایت کی لا مجتمی - جب سورہ جم کی تلاوت آپ نے شروع کی اور وَلَهُ الْائْشَى تک پڑھاتو شيطان نے بتوں کے ذکر کے وقت بیکمات ڈال دیے و انھن لھن الغرانیق العلے و ان شفاعتھن لھی التی ترتجی بیشیطان کی مقلی عبارت تھی۔ ہرمشرک کے دل میں یہ کلے بیٹھ گئے اور ایک ایک کو یا دہو گئے یہاں تک کہ بیمشہور ہو گیا کہ حضرت محمد عظی نے سورہ عجم کے خاتے بر محدہ کیا توسار ہے مسلمان اور مشرکین بھی مجدے میں گر پڑے ہاں ولید بن مغیرہ چونکہ بہت ہی بوڑ ھاتھا'اس لئے اس نے ایک مٹھی منی کی مجر کراونچی لے جاکراس کواینے ماتھے سے لگالیا-اب ہرایک کوتعب معلوم ہونے لگا کیونکہ حضور ﷺ کے ساتھ دونو ل فریق تجدے میں شامل تھے۔مسلمانوں کو تعجب تھا کہ پہلوگ ایمان تو لائے نہیں کھین نہیں ہمارے ساتھ حضور علی کے سجدے پر بحدہ انہوں نے کیسے کیا؟ شیطان نے جوالفاظ مشرکوں کے کانوں میں پھو کے تھے وہ مسلمانوں نے سے ہی نہ تھے۔ادھران کے دل خوش ہور ہے تھے کیونکہ شیطان نے اس طرح آواز میں آواز ملائی کہ شرکین اس میں کوئی تمیز ہی نہیں کر سکتے تھے۔وہ تو سب کواسی یقین پر پکا کر چکاتھا کہ خود حضور ﷺ نے اسی سورت کی ان دونوں آتیوں کو تلاوت فرمایا ہے۔ پس دراصل مشرکین کاسجدہ اپنے بتوں کو تھا۔ شیطان نے اس واقعہ کواتنا پھیلا دیا کہ مہاجرین حبشہ کے کانوں میں بھی ہیا بات پینچی -عثان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اوران کے ساتھیوں نے جب سنا کہ اہل مکہ مسلمان ہو صحیے ہیں بلکہ انہوں نے حضور ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور ولید بن مغیرہ سجدہ نہ کرسکا تواس نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کراس پرسر نکالیا' مسلمان اب پورے امن اور اطمینان سے ہیں تو انہوں نے وہاں سے واپسی کی ٹھانی اور خوشی خوشی ملے پہنچے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے شیطان کے ان

تغير سودهٔ ج بي باره ما

الفاظ کی قلعی کھل چکی تھی اللہ نے ان الفاظ کو ہٹا دیا تھا اور اپنا کلام محفوظ کر دیا تھا۔ یہاں مشکین کی آتش عداوت اور بھڑک اکٹی تھی اور انہوں نے مسلماً نوں پر نئے مصائب کے بادل برسانے شروع کر دیئے تھے۔ بیروایت بھی مرسل ہے۔ بیہ بی کی کتاب دلائل اللہ وہ میں بھی بیروایت است

ہے۔امام محمد بن اسحاق رحمتہ اللہ علیہ بھی اسے اپنی سیرت میں لائے ہیں۔لیکن سیسندیں مرسلات اور منقطعات ہیں واللہ اعلم۔

امام بغوی رحت الله علیہ نے اپنی تغییر میں بیسب پھ حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عندوغیرہ کے کلام سے ای طرح کی روایتیں وارد کی ہیں۔ پھرخودہی ایک سوال وارد کیا ہے کہ جب رسول کریم عیالیہ کے بچاؤ کا ذمہ دار محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے تو ایسی بات کیے واقع ہوگئ۔ پھر بہت سے جواب دیے ہیں جن میں ایک لطیف جواب یہ بھی ہے کہ شیطان نے بیالفاظ کو کوں کے کا نوں میں ڈالے اور انہیں وہم ڈالا کہ بیالفاظ حضور میالیہ کے مندسے لکے ہیں حقیقت میں ایسانہ تھا بیصر ف شیطان کر کرت تھی نہ کہ رسول اللہ علیہ کی آواز واللہ اعلم اور ابھی ای قتم کے بہت سے جواب متعظمین نے دیے ہیں۔ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے بھی شفا میں اسے چھیڑا ہے اور ان کے جواب کا ماحسل یہ ہے کہ اللہ کا انہاز کر بات کے جواب کا ماحسل یہ ہے کہ اللہ کا انہاز کرمان اس بات کا شوت ہے کہ شیطان کا تصرف نی اگر میں انہاز کرمان اس بات کا شوت ہے کہ شیطان کا تصرف نی اگر میں اس کی بات میں بول شامل کر دیتا ہے۔ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی آور ہے ہیں امنیت کے جواب کا ماحن کا اللہ کا اللہ کا بیت کہ ہیں۔ اللہ مانی کا جہوے کو باطل کر کے پھر المبجعا کی آئی ہی تھی جو بیں امنیت کے ہیں۔ اللہ امانی کا معل سے ہے کہ بڑھتے ہیں کی تو تھیے ہیں کی بات کرتا ہے جاہد کہتے ہیں تک تھیں اس میں تعالی ہے ہیں امنیت کے معنی تلا کے ہیں لینی جب کہ اللہ اللہ کی ہیں۔ اللہ علیہ والے میں اللہ تعالی عنہ کی مرح ہیں شاعر نے کہا ہے۔ میں بیل خوال دیتا ہے چنا نچہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح ہیں شاعر نے کہا ہے۔

تمنى كتاب الله اول ليلتهه واخرها لاقى حمام المقادر

یہاں بھی لفظ تمدنی پڑھنے کے معنی میں ہے۔ ابن جربہ کہتے ہیں پول بہت قریب کی تاویل والا ہے۔ نئے کے حقیقی معنی لفتا از الداور رفع کے لیخی ہٹانے اور مٹادیے کے ہیں لیحنی اللہ سبحان و تعالیٰ شیطان کے القا کو باطل کر دیتا ہے۔ جبر تیل علیہ السلام بھکم البی شیطان کی زیادتی کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ کی آ بیتی مضبوط رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کا موں کا جانے والا ہے کوئی ٹھڑک کوئی راز بھی اس پر پوشیدہ نہیں۔ وہ حکیم ہے۔ اس کا کوئی کا م حکمت سے خالی نہیں۔ یہاں لئے کہ جن کے دلوں میں شک شرک کھڑا ور نفاق ہے ان کے لئے بید فتنہ بن جائے چنانچہ شرکین نے اسے اللہ کوئی کا م حکمت سے خالی نہیں۔ یہاں لئے کہ جن کے دلوں میں شک شرک کھڑا ور نفاق ہے ان کے لئے بید فتنہ بن جائے چنانچہ شرکین نے اسے اللہ کی طرف سے مان لیا حالا نکہ وہ الفاظ شیطانی تھے۔ لہذا مریض دل والوں سے مرادمان فق ہیں اور توخت دل والوں سے مرادم شرک ہیں۔ یہ بھی قول ہے کہ مراد یہود ہیں۔ ظالم حق سے بہت دور نفل گئے ہیں۔ وہ سید سے راستے ہے کم ہو گئے ہیں۔ اور جنہیں تھے علم دیا گیا ہے جس سے وہ حق و باطل میں تمیز کر لیتے ہیں انہیں اس بات کے بالکل حق ہونے کا اور منجا نب اللہ ہونے کا صحیح یقین ہو جائے اور وہ کا الل الا یمان بن جا کیں اور سجھ لیں کہ بے شک بیالئہ کا کلام ہے جبھی تو اس قدر اس کی حفاظت صیا نت اور گھ ہداشت ہے کہ کی جائے اور وہ کا اللہ اللہ یمان بن جا کیں اور جہوجاتے ہیں جس اور ہوجاتے ہیں جس اور ہوجاتے ہیں جس اور ہوجاتے ہیں جس مقوجہ ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالی ایمان داروں کی رہبری دنیا میں حق اور ہوایت کی طرف کرتا ہے صراط منتقیم ہوجاتے ہیں جوجاتے ہیں عذا ابوں ہے کہ کہ بلند در جوں میں بہنیا تا ہے۔ اور متاب ہوجاتے ہیں جوجاتے ہیں عذا ابوں ہے کہ کہ کہ بلند در جوں میں بہنیا تا ہے۔ اور متاب ہو اس کے اس من عذا ابوں ہے کی کر بلند در جوں میں بہنیا تا ہے۔ اس اس کے حال میا ہو ابتا ہو۔



کا فراس و حی اللہ میں ہمیشہ شک وشبہ ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اچا تک ان کے سروں پر قیامت آجائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آجائے جو خمیر سے خالی ہے ) اس دن صرف اللہ ہی کی بادشا ہت ہوگ - وہی ان میں فیصلے فرمائے گا' ایمان اور نیک عمل والے تو نعتوں سے بھر پور جنتوں میں ہوں گے () اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو نہ مانا تھا' ان کے لئے ذکیل کرنے والے عذاب ہی ہوں گے ()

اورجن لوگوں نے راہ اللہ میں ترک وطن کیا' گھروہ شہید کرد ہے گئے یا پی موت مرکے اللہ تعالی انہیں ضرور بہترین روزیاں عطافر مائے گا'اور بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علم اور برد باری والا ہے ۞ البت سب سے بہتر روزی دینے والا ہے ۞ انہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوداس کی مدفر مائے گا' بے شک اللہ تعالیٰ بات یہی ہے اور جس نے بدلدلیا' اس کے برابر جواس کے ساتھ کیا گیا تھا' کھراگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقینا اللہ تعالیٰ خوداس کی مدفر مائے گا' بے شک اللہ تعالیٰ علیہ ہے ۞

اللہ تعالیٰ کا بہترین رزق پانے والے لوگ: ہے۔ ہے۔ ہے اس کے رسول کی اور اس کے دین کی مدد کے لئے بہتے بھروہ میدان جہاد میں در اللہ کی رضا مندی کے لئے اس کی راہ میں ہجرت کر جائے اس کے رسول کی اور اس کے دین کی مدد کے لئے بہتے بھروہ میدان جہاد میں دخمن کے ہتھوں شہید کیا جائے اس کی راہ میں ہجرت کر جائے اس کے رسول کی اور اس کے دین کی مدد کے لئے بہتے بھروہ میدان جہاد شور دین در اس موت آ جائے اس بہت بڑاا ہر اور زیر دست ہوا اس اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے ارشاد ہے وَ مَنُ یَنُحُرُ ہُم مِنُ بَیْتِہ مُھا جراً الّی اللّهِ وَرَسُولِ اِللّٰهُ اللّٰهِ کِنْ جُوثُمُ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت شرجیل بن سمط فرماتے ہیں کہ دوم کے ایک قلعے کے حاصر ہے پر جمیں مدت گر رچی اتفاق سے حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند وہاں سے گررے تو فرمانے گئے میں نے رسول اللہ علیہ ہے سنا ہے بوخض راہ البی کی تیاری میں مرجائے تو اس کا اجراور رزق برابر اللہ علیہ اللہ کی طرف سے بمیشداس پر جاری رہتا ہے اور وہ فتنے میں ڈالنے والوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگرتم چابوتو آ بہ و الذین ھا جرو ا الخ ، پر ھواد حضرت ابوقبیل اور ربعیہ بن سیف مغافری کہتے ہیں ،ہم رودس کے جہاد میں سے ہمارے ساتھ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بھی سے دو جنازے ہمارے پاس سے گزرے جن میں ایک شہید تھا ، دوسرا اپنی موت مرا تھا لوگ شہید کے جنازے براؤٹ پر پر سے۔ آپ نے فرمایا ، فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیک بابت ہے؟ لوگوں نے کہا ، حضرت سے شہید ہیں اور سید دسرے شہادت سے محروم ہیں۔ آپ نے فرمایا ، فضالہ رضی اللہ جھے تو دونوں با تیں برابر ہیں۔ خواہ اس کی قبر پر ہی شہرے رہے اور فرمایا تہمیں اور کیا چاہئے جنت مجدہ اور دوزی عہدہ اور وایت میں ہے کہ آپ اس وقت امیر سے ۔ پی قری آ بیت محابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس چھوٹے سے لکٹر کے بارے میں اتری ہے جن روایت میں ہے کہ آپ اس وقت امیر سے ۔ پی قری آ بیت محابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس میں کہ اور دوایت میں ہو دونوں کی ایکٹر کے بارے میں اور کیا جا ہے میں اور کیا جا ہے میں اور کیا جا ہے جن اس وقت امیر سے ۔ پی آخری آ بیت محابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کی اللہ نے اس وقت امیر سے ۔ پی آخری آ بیت محابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کے کہ اللہ نے دوران کے رک جانے کے حرمت کے مہینے میں لڑائی کی ۔ اللہ نے مسلمانوں کی امداور مائی اور والفین کو نیا ۔ اللہ تعالی درگز رکرنے والا بھور اللے ۔



## ذُلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَا اللهَ هُوَ الْحَقِّ وَآنَ اللهَ هُوَ الْحَقِّ وَآنَ اللهَ هُوَ الْحَقِّ وَآنَ اللهَ هُوَ الْحَلِيُ الْكَبِيرُ ﴿ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَآنَ اللهَ هُوَ الْحَلِيُ الْكَبِيرُ ﴿ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَآنَ اللهَ هُوَ الْحَلِيُ الْكَبِيرُ ﴿

۔ بیاس لئے کہ اللہ رات کو دن میں پہنچا تا ہے اور دن کورات میں لے جاتا ہے اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے 🔾 بیسب اس لئے کہ اللہ بی حق ہے اور اس کے سواجے بھی بید پکارتے ہیں وہ واطل بی ہے اور بے شک اللہ بی بانندی والا اور کبریائی والا ہے 🔾

اس پرکوئی جا کمنہیں: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢١ - ٢٢) اللہ تعالیٰ بیان فرمارہا ہے کہ خالق اور متصرف ورق ہے اپنی ساری مخلوق میں جو چاہتا ہے کہ کرتا ہے۔ فرمان ہے قُلِ اللّٰہ ہُم ملِلْكَ الْمُلُكِ الْحُ الْمُلُكِ الْحُ الْمُلَكِ ہِلَا کہ الملک ہے۔ جے چاہے ملک دے۔ جس سے چاہے لے بی جے چاہے عزت کا جمولا جھلائے ہے جے جاہتا ہے۔ زندے کو مردے ہے مردے کو زندے سے تو ہی نکالتا ہے۔ جے چاہتا ہے بے حساب روزیاں پہنچا تا ہے۔ پس بھی کے دن ہوئ راتیں چھوٹی مجمول اور جاڑوں میں ہوتا ہے۔ بندوں کی روزیاں پہنچا تا ہے۔ پس بھی کے دن ہوئ راتیں چھوٹی مجمول اور جاڑوں میں ہوتا ہے۔ بندوں کی تمام باتیں اللہ سنتا ہے ان کی تمام حرکات وسکنات دیکھائے کوئی حال اس پر پوشیدہ نہیں۔ اس کا کوئی حاکم نہیں بلکہ کوئی چوں و چے ابھی اس کے سام خانیں کر سکتا ہو جو بھی جو اور اور میں ہوتا ہے۔ جو بھی اس کے سام خانیں کوئی اور نہیں۔ زیردست غلب والا بڑی شان والا وہی ہے۔ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ ہو خص اس کے سام خانیں سے دونیس چاہتا نامکن کہ وہ ہوجائے۔ ہو خص اس کے سام خانیں سے کہ تو تا سے۔ جو نہیں چاہتا نامکن کہ وہ ہوجائے۔ ہو خص اس کے سام خانیں اس کے آگے عاج ناس کے واکو گوئیں میں ہوئی تمام کی مورد کے۔ ہو خوص اس کے سام خانیں والا ہے۔ ہر چیز اس کے ماتحت اس کے در عظم اس کے سواکوئی دوبیاں سے در تھم اس کے سام خانیں دائر وہ عزت وجلالت والا طالموں کی ہی ہوئی تمام کی ہو تھی تمام کی ہوئی تمام کی کی ہوئی تمام کی ہوئی تمام کی کی ہوئی تمام کی ہوئی تمام کی ہوئی تمام کی ہوئی تمام کی کی ہ

المَّهْ تَرَاتُ الله النَّالَ مِنَ السَّمَاءِ مَا الْفَصْبِحُ الْأَرْضُ السَّمُوتِ وَمَا مُخْضَرَّةً إِنَّ الله لَطِيفُ خَبِيرُ الله السَّمُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنَّ الله لَطِيفُ خَبِيرُ الله الْمُولِي وَالْمُلُكُ مَّرَ الله الله الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

۔ کیا تو نہیں ویکتا کہ اللہ تعالیٰ آسان سے پانی برساتا ہے۔ لیس زمین سرسز ہوجاتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا باخبر ہے ) آسان وزمین میں جو پی کھے ہے، اس کا ہے اور یقیینا اللہ وہی ہے بے نیازتعریفوں والا ) کیا تو نے نہیں ویکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تبہار ہے بس میں کردی ہیں اور اس کے فرمان سے

یانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسان کوتھاہے ہوئے ہے کہ زمین پراس کی پروانگی (اجازت) بغیر گرند پڑے بیشک اللہ تعالی لوگوں پرشفقت ونری کرنے والا

اورمبر بان ب ) ای نے مہیں جلایا ہے۔ محروی ممیں مارڈ الے گا۔ محروبی ممہیں زندہ کردے گائے شک انسان البت ناشکرا ب

قدرت اورغلبداللي كااظهار: ١٠ ١٣ ١٠ ١٣ - ٢٧) إنى عظيم الثان قدرت اورز بردست غليكوبيان فرمار ما يكسوكمي غيرآ بادمرده زمین پراس کے علم سے ہوائیں بادل لاتی ہیں جو پانی برسا تا ہے اورزمین آباد لہلہاتی ہوئی سرسز ہوجاتی ہے کویا جی اٹھتی ہے۔ یہاں پر 'ف'

تعقیب کے لئے ہے-ہرچیز کا تعقیب اس کے انداز سے ہوتی ہے- نطفے کاعلقہ ہونا ' پھر علقے کامضغہ ہونا جہاں بیان فر مایا ہے وہاں بھی'' ف''

آئی ہے اور ہر دوصورت میں جالیس دن کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور بیجی ندکور ہے کہ جازی بعض زمینیں ایس بھی ہیں کہ بارش کے ہوتے ہی معا

سرخ وسنر ہوجاتی ہیں فاللہ اعلم - زمین کے گوشوں میں اور اس کے اندر جو پچھ ہے سب اللہ کے علم میں ہے - ایک ایک وانداس کی دانست میں

ہے۔ یانی وہیں پہنچتا ہےاوروہ اگ آتا ہے۔ جیسے حضرت لقمان دھت اللہ علیہ کے قول میں ہے کدا سے بیچے اگر چدکوئی چیز رائی کے دانے برابر ہو جا ہے کسی چٹان میں ہویا آسان میں یا زمین میں اللہ اسے ضرور لائے گا-اللہ تعالی پاکیزہ اور باخبر ہے-ایک اور آیت میں ہے زمین و

آسان کی ہر پوشیدہ چیز کواللہ ظاہر کردے گا-ایک آیت میں ہے، ہریتے کے جھڑنے کا ہردانے کا جوز مین کے اندھیروں میں ہو ہر تر وخشک چیز کا الله کوعلم ہےاور وہ کھلی کتاب میں ہے- ایک اور آیت میں ہے کوئی فررہ آسان وزمین میں اللہے پوشیدہ نہیں کوئی چھوٹی بری چیز ایس

نہیں جوظا ہر کتاب میں نہ ہو-امیہ بن ابواصلت یا زید بن عمرو بن فیل کے قصیدے میں ہے ۔ وَقُولًا لَهُ مِنْ يُنْبِتُ الْحَبُّ فِي الِثِّرِيٰ فَيُصْبِحُ مِنْهُ الْبَقُلَ يَهُتَرُّ رَابِيَا وَ يَخُرَجَ مِنُهُ حَبَّهُ فِي رُؤْسِهِ فَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِمَنُ كَانَ وَاعِيَّا

"ا مير يدونوں پغيرواتم اس سے كهوكمٹى ميں سے دانے كون نكالتا ہے كدر خت چوٹ كرجھو منے لگتا ہے اوراس كے سرے يربالي نكل آتی ہے۔عقل مند کے لئے تواس میں قدرت کی ایک چھوڑ کی نشانیاں موجود ہیں۔"

تمام کا کنات کا مالک وہی ہے۔ وہ ہرایک سے بے نیاز ہے۔ ہرایک اس کے سامنے فقیراوراس کی بارگاہ عالی کامختاج ہے۔ سب انسان اس کے غلام ہیں۔ کیاتم و کیونہیں رہے کہ کل حیوانات جمادات کھیتیاں باغات اس نے تبہارے فائدے کے لئے تمہاری مانختی میں دے رکھے ہیں۔ آسان وزمین کی چیزیں تمہارے لئے سرگرداں ہیں۔اس کا حسان وفضل وکرم ہے کداس کے حکم سے کشتیاں تمہیں ادھرسے ادھرلے جاتی ہیں۔تمہارے مال ومتاع ان کے ذریعے یہاں سے وہاں چہنچتے ہیں۔ پانی کو چیرتی ہوئی' موجوں کو کافتی ہوئی بحکم الہی ہواؤں کے ساتھ کشتیاں تمہارے نفع کے لئے چل رہی ہیں- یہاں کی ضرورت کی چیزیں وہاں سے وہاں کی یہاں سے برابر پہنچی رہتی ہیں-وہ

خودآ سان کوتھا ہے ہوئے ہے کہ زمین پرگرنہ پڑے در ندائجی وہ تھم دی توبیز مین پرآ رہے اورتم سب ہلاک ہوجاؤ۔ انسانوں کے گناہوں کے باوجوداللہ ان پررافت وشفقت بندہ نوازی اور غلام پروری کررہاہے۔ جیسے فرمان ہے وَ إِنَّا رَبَّكَ لَذُورُ مُغُفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمُ الْخُ الوكول كَ كنامول كے باوجودالله تعالى ان پرصاحب مغفرت ہے- ہال بينك وہ تخت عذابول والا بھى ہے-اس نے تہمیں پیداکیا ہے-وہی تہمیں فٹا کرےگا-وہی پھردوبارہ پیدا کرےگا- جیسے فرمایا تحیُفُ تَکُفُرُوُنَ بِاللّٰهِ وَ کُنتُنُمُ اَمُوَاتًا فَأَحْيَاكُمُ الخُونَ تم الله كِساتِه كيس كفركرت بوحالانكةم مرده تقاس نتهيس زنده كيا پحروي تهبيس مارد الے كا محردوباره زنده كرد

گا- پھرتم سباس كى طرف لوٹائ جاؤ ك- ايك اورآيت ميں ہے قُلِ الله يُحييكُم أَمَّ يُمِيدُكُم أَمَّ الله بى تمهين جلاتا (زنده کرتا) ہے؛ پھروہی تمہیں مارڈالے گا' پھرتمہیں قیامت والےدن جس کے آنے میں کوئی شبنہیں جمع کرے گا-اور جگہ فر مایادہ کہیں مے کہ الٰہی تو نے ہمیں دو دفعہ مارا اور دو دفعہ جلایا - پس کلام کا مطلب یہ ہے کہ ایسے خدا کے ساتھ تم دوسروں کوشریک کیوں تھہراتے ہو؟ دوسروں کی عبادت اس کے ماتھ تھے کہ ایسے خدا کے ساتھ تم کا لک دمخار فقط وہی ۔ تم پھی نہ تھے اس نے تمہیں پیدا کر دیا - پیدا کر دیا کے بعد پھر سے پیدا کر سے گالیعن قیامت کے دن - انسان بڑائی ناشکر ااور بے قدرا ہے -

### الكُلِّ الْمَةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ النَّكَ لِعَلَى هُدَى مُسْتَقِيْمٍ ﴿ وَإِنْ جَدَلُوْكَ فَقُلِ اللَّهُ آغَلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿ اللّٰهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿

ں ہے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جے وہ بجالانے والے ہیں۔ پس انہیں اس امریٹس تھے سے جھکڑا نہ کرنا چاہئے۔ تو اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاتارہ یقینا تو ٹھیک ہدایت پر ہی ہے O پھر بھی اگریہ لوگ تھے سے الجھے لگیس تو تو کہد دینا کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخو بی واقف ہے O بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالی آ

اَلَمْ تَعْلَمُ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي التَّمَا وَ الْأَرْضِ التَّ ذَٰلِكَ فِي اللهَ يَعْلَمُ اللهِ يَسِيرُ فَ حِتْبِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ

### کیا تھے اتنامی علم نیں کرآ سان وز مین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے ایسب کمعی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے اللہ تعالی پرتوبیامر بالکل آسان ہے 🔾

ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سوسال کی راہ میں اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا اور مخلوق کی پیدائش ہے پہلے جب کہ اللہ تعالی عرش برتھا، قلم کو لکھنے کا تھم دیا اس نے پوچھا کیا کھوں؟ فرمایا میر اعلم جو مخلوق کے متعلق قیامت تک کا ہے۔ پس قلم چل پڑا اور قیامت تک کے ہونے والے امور جو علم الہی میں تھے اس نے لکھ لئے۔ پس اس کو اپنے نبی مقطقہ ہے اس آیت میں فرمار ہا ہے کہ کیا تو نہیں جانتا کہ آسان و زمین کی ہرایک چیز کا میں عالم ہوں۔ پس بیاس کا کمال علم ہے کہ چیز کے وجود سے پہلے اسے معلوم ہے بلکہ لکھ بھی لیا ہے اور وہ سب یو نبی واقع میں ہونے والا ہے۔ اللہ کو بندوں کے تمام اعمال کا علم ان کے عمل سے پہلے ہے دو جو کھے کرتے ہیں اس کرنے سے پہلے اللہ جانتا تھا۔ ہرفرماں بردار اور نافرمان اس کے علم میں تھا اور اس کی کتاب میں لکھا ہوا تھا اور ہر چیز اس کے علمی احاطے کے اندر بی اندر تھی اور یہ اس کو مشکل بھی نہ تھا۔ سب کتاب میں تھا اور رب پر بہت ہی آسان۔

وَيَعْبُدُونَ مِنَ دُونِ اللهِ مَالَمْ يُنَزِّلَ بِهِ سُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظّلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرِ ﴿ وَإِذَا ثُمَا لِلظّلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرِ ﴿ وَإِذَا ثُمَا لِلظّلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرِ ﴾ وَإِذَا ثُمَا عَلَيْهِمُ الْيَثِنَا مَثَالُولُ الْمُنْكُرُ عَلَيْهِمُ الْيَتِنَا وَلَ الْمُنْكُرُ عَلَيْهِمُ الْيَتِنَا وَلَ الْمُنْكُرُ وَعَدَهَا اللهُ الّذِيْنَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمُصِيْرُ ﴿ وَعَدَهَا اللهُ الّذِيْنَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمُصِيْرُ ﴿ وَعَدَهَا اللهُ الّذِيْنَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمُصِيْرُ ﴿ وَعَدَهَا اللهُ الْذِيْنَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمُصِيْرُ ﴿ وَعَدَهَا اللهُ الْذِيْنَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمُصِيْرُ ﴿ وَعَدَهَا اللهُ الْذِيْنَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمُصِيْرُ وَاللَّهُ الْذِيْنَ كَفَرُوا وَبِئْسَ اللهُ الْدِيْنَ كَفَرُوا وَبِئْسَ اللهُ الْدِيْنَ كَفَرُوا وَبِئْسَ اللهُ اللهُ

اللہ کے سواانیں پوج رہے ہیں جس کی کوئی ربانی دلیل نازل نہیں ہوئی نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں' طالموں کا کوئی مددگار نہیں ﴿ جب ان کے سامنے ہمارے کام کی کھلی ہوئی آ بھول کی حال تھاں کے جبروں پر ناخوشی کے صاف آ ٹاریجپان لیتا ہے' وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آ بیتی سنانے والوں پر حملہ کر ہیٹیس' کہددے کہ کیا ہیں حمہیں اس ہے بھی زیادہ ناخوشی کی خبرووں؟ وہ آ گ ہے' جس کا وعدہ اللہ نے کا فروں سے کررکھا ہے' اور وہ

بہت بی بری جگہ ہے 🔾

شیطان کی تقلید: کم کم (آیت: ۷-۲۲) بلاسند بغیردلیل کے اللہ کے سوادوسرے کی بوجابات عبادت و بندگی کرنے والوں کا جہل و کفر بیان فرما تا ہے کہ شیطانی تقلید اور باپ داواکی و یکھا دیکھی کے سوانہ کوئی نقلی دلیل ان کے پاس ہے نہ تقلی- چنانچہ اور آیت میں ہے وَ مَنُ

ید کو مَعَ اللهِ اِللهَا اَخَرَ الْحَ جُوجِی الله کے ساتھ دوسرے معبود کو بے دلیل پکارے اس سے اللہ خود باز پرس کر لے گا' ناممکن ہے کہ ایسے فالم چینکا دا پا جا کیں۔ یہاں بھی فر مایا کہ ان فالموں کا کوئی مددگار نہیں کہ اللہکے کسی عذاب سے انہیں بچا لے۔ ان پر خدا کے پاک کلام کی آ سیتیں میچے دلیلیں واضح جمیں جب پیش کی جاتی ہیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اللہ کی تو حید روولوں کی اتباع کو صاف طور پر بیان کیا تو انہیں خت عصر آیا' ان کی شکلیں بدل گئیں توریوں پر بل پڑنے گئے آ سینیں چڑھے گئیں۔ اگر بس چلاتو زبان مینے لیں۔ ایک لفظ مین نہیں ان کے خلاف کو نے دیں۔ اس کے خیرخواہوں کی اللہ کے دین کے مبلغوں کی برائیاں کرنے گئے ہیں۔ زبانیں ان کے خلاف چلاتی ہیں اور ممکن ہوتو ہاتھ بھی ان کے خلاف اٹھے میں نہیں دکتے۔

فرمان ہوتا ہے کہ نبی عظیفہ ان ہے کہدو کہ ایک طرف تو تم جود کھ ان اللہ کے دین کے متو الوں کو پہنچا نا چاہتے ہوا ہے وزن کرو دوسری طرف اس دکھ کا وزن کرلو جو تمہیں یقینا تمہارے کفروا نکار کی وجہ سے پہنچنے والا ہے۔ پھر دیکھو کہ بدترین چیز کون می ہے؟ وہ آتش دوزخ اور وہاں کے طرح طرح کے عذاب یا جو تکلیف تم ان سچے موحدوں کو پہنچا نا چاہتے ہو؟ گویہ بھی تمہارے ارادے ہی ارادے ہیں۔ اہتم ہی سجھ اوکہ جہنم کیسی بری جگہ ہے؟ کس قدر ہولناک ہے؟ کس قدر ایذاد ہندہ ہے؟ اور کتنی مشکل والی جگہ ہے؟ یقینا وہ نہایت ہی بدترین جگہ اور بہت ہی خوفناک مقام ہے جہاں راحت و آرام کا نام بھی نہیں۔

آيَاتُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ النِّ الذِّيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَرَقْ يَخْلَقُوا دُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ مِنْ دُونِ اللهِ لَرَقْ يَخْلَقُوا دُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْتَنْقِدُ وَهُ مِنْهُ صَحُفَ الطّالِبُ يَسْتَنْقِدُ وَهُ مِنْهُ صَحُفَ الطّالِبُ وَالْمَطْلُونِ مُ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالنَّاللهُ لَقُويٌ عَزِيْزٌ هَ وَالْمَطْلُونِ مُ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالنَّاللهُ لَقُويٌ عَزِيزٌ هَ

لوگوا ایک مثال بیان کی جارہی ہے۔ ذرا کان لگا کرین تو لؤاللہ کے سواجن جن کوتم پکاررہے ہوؤہ وایک کھی بھی تو پیدائیس کر سکتے گوسارے کے سارے ہی جع ہو جا ئیں بلکہ اگر کھی ان سے کوئی چیز لے بھا محرتو بیتو اسے بھی اس سے چھین ٹیس سکتے 'بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جارہا ہے O انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی ٹیس اللہ تعالی بڑا ہی زوروقوت والا اور غالب وزبردست ہے O

کم عقل پچاری: ۱۶ ان کی کم عقل پچاری اللہ کے ماسواجن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کروری اور ان کے پچاریوں کی کم عقلی بیان ہورہی ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ جوشرک کرتے ہیں ان کی ایک مثال نہایت عمدہ اور بالکل واقعہ کے مطابق بیان ہورہی ہے۔ ذرا توجہ سے سنو کہ ان کے تمام ہے تھا کروغیرہ جنہیں بیاللہ کے شریک عظمرار ہے ہیں جمع ہوجا کیں اور ایک کھی بنانا چاہیں تو سارے عاجز آ جا کیں گے اور ایک کھی بھی پیدا نہ کر سکیں گے۔ منداحمد کی حدیث قدی میں فرمان اللی ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہے جومیری طرح کسی کو بنانا چاہتا ہے۔ اگر واقعہ میں کسی کو بیقدرت حاصل ہے تو ایک ذرہ ایک کھی با ایک دانیا ناج کا بی خود بنادے۔

بخاری وسلم میں الفاظ یوں ہیں کہ وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی بنادیں۔اچھااوربھی ان کے معبودان باطل کی کمزوری اور ناتو انی سنو کہ یہ ایک کھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ۔وہ ان کاحق' ان کی چیز ان سے چھپنے چلی جارہی ہے یہ بے بس ہیں یہ بھی تونہیں کر سکتے کہ اس سے اپنی چیز ہی والیس لے لیں بھلا کھی جیسی تقیراور کمزور مخلوق ہے بھی جواپنا تن نہ لے سکے اس ہے بھی زیادہ کمزور بوداضعیف تا تو ان ہے بس اور گرا ور بوداضعیف تا تو ان ہے بس اور گرا کوئی اور ہوسکتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں طالب سے مراد بت اور مطلوب سے مراد کھی ہے۔ امام ابن جریر دحمتہ اللہ علیہ بھی اسی کو پیند کرتے ہیں اور ظاہر لفظوں ہے بھی بہی ظاہر ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ طالب سے مراد عابداور مطلوب علیہ بھی اسی کو پیند کرتے ہیں اور مظلوب سے مراد اللہ کے مراد اللہ کے مراد اللہ کے ساتھ الیک سے مراد اللہ کے سوا اور معبود - اللہ کی قدر وعظمت ہیں ان کے دلوں میں نہیں رہی ۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے بو اثار اللہ کے ساتھ الیک ذلیل مخلوق کو کیوں شرکیک کر لیتے ۔ جو کھی اڑا نے کی بھی قدرت نہیں رکھتی جیے مشرکین قریش کے بت ہے - اللہ اپنی قدرت وقوت میں گئا ہے تمام چیز ہیں ہے بھی زیادہ آسانی ہیں ان کے دوبارہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے بیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ بری مضبوط پکڑ والا 'ابتدا اور اعادہ کرنے والا'رز ق دیئے والا اور با نداز قوت رکھنے والا ہے۔ سب بچھ اس کے سامنے بست ہے کوئی اس کے اراد ہے کو بدلنے والا' اس کے فرمان کو ٹالنے والا' اس کے فرمان کو ٹالنے والا' اس کی طافت کا مقابلہ کرنے والا نہیں۔ وہ وا صدوقہار ہے۔

### اَللهُ يَضَطَفِي مِنَ الْمَلْبِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ أَبَصِيْرٌ فَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فَآيَتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَيْ

فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے ) وہ بخوبی جانت ہے بچھان کے آ گے ہے اور جو پھھ ان کے پیچھے ہے اللہ ہی کی طرف سب کا م لوٹائے جاتے ہیں ) اے ایمان والو! رکوع مجدہ کرتے رہواور اپنے پروردگار کی عبادت میں لیگے رہواور نیک کا م کرتے رہوتا کہتم کامیاب ہوجاؤ )

منصب نبوت کا حقدارکون؟ جہر ہی (آیت: ۷۵-۲۵) اپنی مقررکردہ تقدیر کے جاری کرنے اور اپنی مقررکردہ شریعت کو اپنے رسول سے بھی اپنی بنی اللہ ایک ایک بندہ اور اس کے اعمال اس کی نگاہ میں ہیں۔ وہ بخوبی جانتا ہے کہ حصب نبوت کا مستحق کون ہے۔ بندوں کے سب اقوال سنتا ہے ایک ایک بندہ اور اس کے اعمال اس کی نگاہ میں ہیں۔ وہ بخوبی جانتا ہے کہ منصب نبوت کا مستحق کون ہے؟ جیسے فر مایا اللّٰه اَعُلَمُ حَیُثُ یَحُعَلُ رِسَالْتَهُ رَبِی کو کا ہے کہ منصب رسالت کا سیجے طور پر اہل کون ہے؟ رسولوں کے آئے پیچھے کا اللہ کو کا ہے کیا اس تک پہنچا کیا اس نے پہنچایا سب اس پر ظاہرو باہر ہے۔ جیسے فر مان ہے علِمُ الْعَیْبِ ہے؟ رسولوں کے آئے پیچھے کا اللہ کو کا جانے والا ہے اپنے غیب کاکی پر اظہار نہیں کرتا ۔ ہاں جس پیغیر کودہ پندفر مائے اس کے آئے ہی ہے کہ سرے مقرد کر دیتا ہے تا کہ وہ جان کے لواس نے اس پر فردگوں ہے اس پر فودگوں ہے تو دی ان کا حافظ ہے اور ان کا مددگار بھی ہے۔ پس اللہ بجانے دو تو الی ایک بہان ہے جو انہیں ہوئے ہے جو ان کے پاس ہے اور ہر چیز کی گئی تک اس کے پاس شار ہو چی ہے۔ پس اللہ بجانے دو تو الی اسٹ کو ایک کو آگے کی ہے اس پر فودگوں ہے تو دی ان کا حافظ ہے اور ان کا مددگار بھی ہے۔ پس اللہ بھان ار ایس کو کہ ہے اس پر فودگوں ہے تو دی ان کا حافظ ہے اور ان کا مددگار بھی ہے۔ جس اللہ بھان اور می کے تیرے پاس تیرے در بی کا می خود بی ان کا حافظ ہے اور ان کا مددگار بھی ہے۔ جس اللہ بھی تو تی رسالت ادا نہ ہوگا۔ تیرا بچاؤاللہ اللہ کا سانا جاتا ہے اس پر فودگوں ہے باس تیرے در بی طرف سے انز ا ہے پہنچا دے۔ اگر ایسانہ کیا تو حق رسالت ادا نہ ہوگا۔ تیرا بچاؤاللہ اللہ کا کے درسول عیکھ تیرے پاس تیرے درب کی طرف سے انز ا ہے پہنچا دے۔ اگر ایسانہ کیا تو حق رسالت ادا نہ ہوگا۔ تیرا بچاؤاللہ اللہ کیا تو حق رسالت ادا نہ ہوگا۔ تیرا بچاؤاللہ کی کو دی۔ اگر ایسانہ کیا تو حق رسالت ادا نہ ہوگا۔ تیرا بچاؤاللہ کی دور کا کی کو دی سال کی ان کی دور کی کر دی سے ان کی دور کی کو دی سال کی دور کی کو دی سال کی دور کی کو دی سے دیں کو دی سال کی دور کی کو دی سال کی دور کی کو دی سے دور کی کو دی کو دی سال کی دور کی کو دی سے دور کی کی کی دور کی کو دی کی کو دی کی کی کو دی کی دور کی کی دور کی کر دی کو دی کو دی کو دی کر کی کی کو دی کی کو دی کو دی کو دی کو دی کو کو دی کی کو در کی کو دی کر کی ک

کے ذیے ہے الخے-

سور و مج کودوسجدول کی فضیلت حاصل ہے: ﴿ ﴿ آیت: ۷۵) اس دوسر سے تجدے کے بارے میں دوقول ہیں۔ پہلے تجدے کی آیت کے موقعہ پرہم نے وہ حدیث بیان کردی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا'' سورہ جج کودو تجدول سے فضیلت دگ گئی۔ جو رہے دے نہرے وہ یہ پڑھے بی نہیں'۔ پس رکوع' سجدہ عبادت اور بھلائی کا تھم کر کے فرما تا ہے۔

# وَ جَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهُ هُوَ اجْتَابَكُمْ وَ مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِيْرِفِ مِنْ هُوَ سَمَّكُمُ فِي الدِيْرِفِ مِنْ قَبْلُ وَ فِي لَهْ ذَا لِيَكُمْ الْرَهْ فِي الْرَسُولُ شَهِيدًا الْمُسْلِمِيْنُ مِنْ قَبْلُ وَ فِي لَهْ ذَا لِيَكُمُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ كَلُونُوا النَّهُ مَا النَّاسِ فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ النُوا الرَّكُوةَ عَلَى النَّاسِ فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ النُوا الرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَولَكُمُ وَفِعْمَ الْمَولَى وَ فِعْمَ النَّصِيرُ فَى فَوْاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَولَكُمُ وَفِعْمَ الْمَولَى وَ فِعْمَ النَّصِيرُ فَى الْمُولِى وَ فِعْمَ النَّصِيرُ فَى الْمُولِى وَ فِعْمَ النَّصِيرُ فَى الْمُولِي وَ فِعْمَ النَّصِيرُ فَى الْمُولِى وَ فِعْمَ النَّصِيرُ فَى الْمُولِى وَ فِعْمَ النَّصِيرُ فَى الْمُولِى وَ فِعْمَ النَّاصِيرُ فَى الْمُولِى وَ فِعْمَ النَّاصِيرُ فَى الْمُولِى وَ فِعْمَ النَّاصِيرُ فَيْ وَالْمُولِي وَ فِي الْمُولِي وَ فَعْمَ النَّهُ فَا النَّهُ وَالْمُولِي وَلَا لَكُمُ وَالْمُولِي وَ فَعْمَ النَّاسِ اللهُ اللْمُولِي وَ فِي الْمُولِي وَ فِي النَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي وَ النَّولِي وَالْمُ اللَّهِ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَوْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلِي اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولِي وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُولِي وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

اورداہ اللہ میں دیبابی جہاد کروجیسے جہاد کا اس کا حق ہے اس نے تہیں برگزیدہ بنایا ہے اورتم پردین کے بارے میں کوئی تھی ٹییں ڈالی دین تمہارے باب ابراہیم کا اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تا کہ پیغیرتم پر گواہ ہوجائے اورتم اورتمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ کہ تمہیں جا ہے کہ نمازیں قائم رکھواورز کو تیں اواکرتے رہواور اللہ کو مضبوط تعام لؤو بی تمہاراولی اور مالک ہے کہ کہانی اچھا مالک ہے؟ اور کمتنابی بہتر مددگارہے؟

امت مسلمہ کوسابقہ امتوں پر فضیلت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٤٨) اپنے مال وجان اور اپنی زبان سے راہ اللہ میں جہاد کرواور حق جہادادا
کرو۔ جیسے حکم ویا ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو بھنا اس سے ڈرنے کا حق ہے اس نے تہیں برگزیدہ اور پندیدہ کرلیا ہے۔ اور امتوں پر تہیں شرافت و کرامت عزید و پرزگی عطافر مائی ۔ کامل رسول اور کامل شریعت سے تمہیں سر برآ وردہ کیا، تہمیں آسان سہل اور عدہ دین دیا۔ وہ
ادکام تم پر ندر کھے وہ تی تم پر ندی وہ بوجھ تم پر ند ڈالے جو تبہارے بس کے ندہوں جو تم پر گرال گزری ، جنہیں تم بجاندلا سکو۔ اسلام کے بعد
سب سے اعلی اور سب سے زیادہ تاکیدوالارکن نماز ہے اسے دیکھے گھریں آرام سے بیٹے ہوئے ہوں تو چا در کعتیں فرض اور پھرا گرسنر ہو
تو وہ بھی دوہی رہ جا کیں اور خوف میں تو حدیث کے مطابق صرف ایک ہی رکعت وہ بھی سواری پر ہوتو اور پیدل ہوتو رہ بہلہ ہوتو اور دوسری
طرف توجہ ہوتو۔ اس طرح یہی حکم سفر کی فل نماز کا ہے کہ جس طرف سواری کا منہ ہوئی حصاری ہیں۔

بی مرنماز کا قیام بھی ہوجہ بیاری کے ساقط ہوجا تا ہے۔ مریض بیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہے اس کی بھی طاقت نہ ہوتو لیٹے لیٹے اداکر لے۔

ای طرح اور فرائنس اور واجبات کو دیکھو کہ کس قدران میں اللہ تعالی نے آسانیاں رکھی ہیں۔ ای لئے آنخضرت بیلٹے فرمایا کرتے تھے میں کی طرفہ اور ہالکل آسانی والا دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معافز اور حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عضما کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو فرمایا تھا، تو فو تخری سانا نفرت نہ دلانا آسانی کرنا تحق نہ کرنا۔ اور بھی اس مضمون کی بہت کی حدیثیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی بہت تی حدیث ہیں کہ تہارے دین میں کوئی تنگی وختی نہیں۔ ابن جریر دمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہارے دین میں کوئی تنگی وختی نہیں۔ ابن جریر دمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملہ کا نصب بہزرع خضف ہے کو یا اصل میں کہلہ ابیکہ تھا اور ہوسکتا ہے کہ الزمو اکو محذوف مانا جائے اور ملہ کو اس کا مفعول نے ابر اہیم قرار دیا جائے۔ اس صورت میں بیای آیت کی طرح ہوجائے گا وینا قیما الخ 'اس نے تہارانا مسلم رکھا ہے بعنی اللہ تعالیٰ نے ابر اہیم قرار دیا جائے۔ اس صورت میں بیای آیت کی طرح ہوجائے گا وینا قیما الخ 'اس نے تہارانا مسلم رکھا ہے بعنی اللہ تعالیٰ نے ابر اہیم

علیہ السلام ہے بھی پہلے۔ کیونکہ ان کی دعائقی کہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو اور ہماری اولا دمیں ہے بھی ایک گروہ کو سلمان بناد ہے۔ لیکن امام ابن جریر دھت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیتوں کھے چی نہیں کہ پہلے ہے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے ہے ہواس لئے کہ بیتو بہت فلا ہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام اس قرآن میں مسلم نہیں رکھا۔ تو پہلے سے کے لفظ کے معنی یہ ہیں کہ پہلی کتابوں میں اور ذکر میں اور اس پاک اور آخری کتاب میں۔ یہی قول حضرت مجاہد دھتہ اللہ علیہ وغیرہ کا ہے اور یہی درست ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے اس

امت کی بزرگی اورفضیلت کابیان ہے۔ان کے دین کے آسان ہونے کا ذکر ہے۔

پھرانہیں دین کی مزید رغبت دلانے کے لئے بتایا جارہا ہے کہ بید دین وہ ہے جوابراہیم طیل اللہ علیہ السلام لے کرآئے تھے۔ پھر
اس امت کی بزرگی کے لئے اورانہیں مائل کرنے کے لئے فرمایا جارہا ہے کہ تبہارا ذکر میری سابقہ کتابوں میں بھی ہے۔ مدتوں سے انبیاء کی
آسانی کتابوں میں تبہارے چرچ چلے آرہے ہیں۔ سابقہ کتابوں کے پڑھنے والے تم سے خوب آگاہ ہیں۔ پس اس قرآن سے پہلے اور
اس قرآن میں تبہارانام مسلم ہے اورخوداللہ کارکھا ہوا ہے۔ نسائی میں ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خض جا ہلیت کے دعوے اب بھی
کرے (لیعنی باپ دادوں پڑ حسب ونسب پر فخر کرئے دوسرے مسلمانوں کو کمینا اور ہلکا خیال کرے) وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کس نے بوچھایا
رسول اللہ علیہ اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو؟ اور نمازی بھی پڑھتا ہو؟ آپ نے فرمایا' ہاں ہاں اگرچہ وہ روزے داراور نمازی ہو۔ اللہ تعالیٰ
غباداللہ سورہ بقرہ کی آیت یا ٹی ہا موں سے اپ آپ کو منسوب کرو اور دوسرے مسلمانوں کو بھی پکارا کرو۔ یعنی مسلمین' مونین اور
عباداللہ سورہ بقرہ کی آیت یا ٹی ہا موں سے اپ آپ کو منسوب کرو اور دوسرے مسلمانوں کو بھی پکارا کرو۔ یعنی مسلمین' مونین اور

پھرفرماتا ہے'ہم نے تہہیں عادل'عمرہ' بہتر امت اس لئے بنایا ہے اوراس لئے تمام امتوں میں تمہاری عدالت کی شہرت کردی ہے کہ تم قیامت کے دن اور لوگوں پرشہادت دو۔ تمام اگلی امتیں امت مجمہ علیقہ کی بزرگی اور فضیلت کا اقر ارکریں گی کہ اس امت کو اور تمام امتوں پرسرداری حاصل ہے اس لئے ان کی گواہی ان پرمعتبر مانی جائے گی۔ اس بارے میں کہ ان کے رسولوں نے پیغام الہی انہیں پہنچاد یا اور حق رسالت اوا ہے' وہ تبلیغ کا فرض اوا کر چکے ہیں اور خودرسول اللہ علیقہ اس امت پرشہادت دیں گے کہ آپ نے انہیں وین الہی پہنچاد یا اور حق رسالت اوا کر دیا۔ اس بابت جتنی حدیثیں ہیں اور اس بارے کی جتنی تفسیر ہے' وہ ہم سب کی سب سورہ بقرہ کے ستر ھویں رکوع کی آیت و کَذَلِكَ جَعَلُنْکُمُ اُمَّةً وَّ سَطًا الْح ' کی تغییر میں لکھ آئے ہیں۔ اس لئے یہاں اسے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہیں دیکھ کی جائے۔ وہیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کا واقعہ بھی بیان کردیا ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ اتنی ہوئ عظیم الشان نعت کا شکریہ مہیں ضرورادا کرنا چاہئے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ جواللہ کے فرائف تم پر ہیں انہیں شوق خوشی سے بجالاؤ۔ خصوصا نماز اور زکو ق کا پورا خیال رکھو۔ جو کچھاللہ نے واجب کیا ہے اسے دلی محبت سے بجالاؤ اور جو چیزیں حرام کردی ہیں اور ان کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ پس نماز جو خالص رب کی ہے اور زکو ق جس میں رب کی عبادت کے علاوہ مخلوق کے ساتھ احسان بھی ہے کہ امیرلوگ اپنے مال کا ایک حصہ فقیروں کوخوشی خوشی دیتے ہیں' ان کا کام چلتا ہے' ول خوش ہوجاتا ہے' اس میں بھی اللہ کی طرف سے بہت آسانی ہے حصہ بھی کم ہے اور سال بھر میں ایک ہی مرتبہ - زکو ق کے کل احکام سورہ تو بہ کی آیت زکو قالِنَمَا الصَّدَ قَتُ لِلْفُقُرَآءِ الْحِنْ کی تغییر میں ہم نے بیان کردیئے ہیں - وہیں دکھے لئے جائیں -

پھر تھم ہوتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ دکھوٰ اس پرتو کل کروٴ اپنے تمام کاموں میں اس سے امداد طلب کیا کرو ہروقت اعتاد اس پررکھو

اسی کی تائید پرنظریں رکھو۔ وہ تمہارا مولی ہے تمہارا حافظ ہے ناصر ہے تمہیں تمہار ہے دشنوں پرکامیا بی عطافر مانے والا ہے۔ وہ جس کا ولی بن گیا' اسے کسی اور کی ولا یت کی ضرورت نہیں' سب سے بہتر والی وہی ہے سب سے بہتر مددگاروہ ہی ہے تمام دنیا گود شمن ہوجائے لیکن وہ سب پر قادر ہے اور سب سے زیادہ قو کی ہے۔ این البی حاتم میں حضرت و جیب بن ورد سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے' اس این آ دم اپنے غصے کے وقت تو مجھے یاد کرلیا کر۔ میں بھی اپنے غضب کے وقت تجھے معافی فرما دیا کروں گا۔ اور جن پر میراعذاب نازل ہو گا' میں تجھے ان میں سے بچالوں گا۔ ہر باد ہونے والوں کے ساتھ تجھے ہر بادنہ کروں گا۔ اسے ابن آ دم جب تجھ پرظلم کیا جائے تو صبر وضبط سے کام لے' بھے پر نگا ہیں رکھ میری مدد پر بھروسہ رکھ میری امداد پر راضی رہ 'یا در کھ میں تیری مدد کروں ساس سے بہت بہتر ہے کہ تو آ پ اپنی مدد کرے۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا ئیوں کی توفیق دے۔ اپنی امداد نصیب فرمائے۔ آمین ) واللہ اعلم۔

الحمد للدسورة حج كي تغيير فتم هو كي -

اورای کے ساتھ اللہ کے فضل وکرم سے سترھویں پارے کی تفییر بھی ختم ہوئی -